U297.

THE - RISALA ASHAPA-E-SUPPA.

Creetar - Ahmad Pain Feemings ; Mutaejuma Abdue Razzag. Publique - Kalceni Press (labore).

Date - 1925

Sirlier b

شخ الاسلام إمام في الزن احرين مودی عبدالاراق ما آجب بن ۱۲ دی ا (ماق يريها والإسكان) معتمرالعلال فيكيك يخبش العلال فيكيك يخبش بدرازاند باین زنگست و تصنید (کری دلیل لایوری اینام برزر تاریخه) معال معان مصال و این د فراه مال بکساری ساینام لایورشاق ی /• **44** الكلية الكياس المراد يار اول CHECKED

ر المناز المناز

إى كانبى كيش نظر أن الطائد الديد الديد الدي المانيك أروتام ين إن كا مطالع مهاي معايد ساء اوراخذو فم حيقت بسال مي كيل تنادت عزود كاوي ناگزیرے ۔ اس مسلمین جس ام جس ایس مومی کل جس مجابدی اوریوں یک تا دری اعظم والتحسيف كالمخاج تصابيعت كمتزاجم كالمياميني والاسامي امركزه ووريها وفيخ اسليس طاة المحدّدين سنعالكة ملين العام الغارفين وارتث الاثبيّا وافدوة الادليا مشركت الاسلام تعي المدّين بني العباس إلي التيميد وهي الله الله عن كا وجود سيارك مع والسيمقام بريروض كميني مترورت منيس المامغوج كرليع تعسياوا فينت منزلت كي تنقت كناسط اسلترك كي تصانيف أردو كم لهاس مي عامة النّاس كوسلصفا ما يُمكِّي توصيفت عود بلودا شكارا بهوجائيكي ليكن من خفرت الله الماسية تغیبلی تعبید کیلینے کی خواہش ہوا وہ حضرت مولانا الوالکلام آ (آوکے تان کمکا میں شرح مقام موجی كيبان كوملا خلفرا بكرا سليركاس بالكابك بهت براحقدام مدوح كيفضاق منا ويصفتن بر الرسال المروح كالبطر وخيرت اينك تراج شاك منين كرينك بكيست بيل موق المنطق المسال كالم ادسلاس عبارت بن أروو ترجيه شائع كرينيك كروه كم سي كم قيت بين عام حفرات أك منتج سكيل وم میسطالعدسے متفید بوسکیں مغیم تعانیف تراجم کاسلسلانشا والندالعزیز معدیس شرق کا جاميكا إسى من بيل ام مرقع فبدر شعافظ ابن مي ادرأس عليل ومظيم مفك بعض ومست ريزد كوكو تصانبغك تراجم شائع كرنا الدأتنب عام رواج دينااس كينسى كا دوس المقصدسي ينانج اسلسله كاادلين نبرأسوة حسنه كوقال بوا المعروة الوثقي كوعبرورتم كومترسوم علاده ازين ببت ي كتب تراجم إي يحيل كويني كيكين وربت مي كما و فكرتم زرغدر بین برجن میں معاصف معنام ذیل میں ورج مکم علقے ہیں:-والانقافة الحليد في الوسل الوسيد والا ارفع الملام عن أثنة العلام -رس السّاسة الشرعيد في صلاح الرّاعي والرعبير-رم ،الفرقان بين وليا الشيطاق وليا والرحن وغيريم

# الحالي فعو

.

.

ابن تمر رحمالله

À. ...

1794

1



REACHERGONIA).



ų,



CHICATO-3038

## فهرست مضامین رساله اصحاصی

|                                              | 0,          |       |      | 04    |        |            |                                           |
|----------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|--------|------------|-------------------------------------------|
| صغد                                          |             | -     | ,    | ٠ د   | مضوا   |            | \$                                        |
| ۵                                            |             | م     |      | 44    |        | ,          | استفتاء                                   |
| 4                                            | -           | **    | as,  | 44    | и ,    |            | جواب                                      |
| 11                                           |             | *     | * *  |       |        |            | كيا اصحابِ صفة                            |
| 14                                           |             |       |      |       |        |            | كيااصحاب صقة                              |
| 41                                           | 1-          | 144   | - q  | ل تقف |        | ,          | كيااصحاب صنآ                              |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        | *           | •     | ₩.   | **    |        |            | كيااصحاب                                  |
| į į                                          |             | •     | . (6 |       |        |            | اصحاب صُقّدا                              |
| MM                                           |             | **    | **   | ي .   |        |            | وليول كياب                                |
| mp                                           | <b>i.</b> , | **    | ₩ .  | es .  | - 56   | •          | اولياء الله كول                           |
| 44                                           | ***         | •     | •    | into  |        | -14        | فقت اء                                    |
| No                                           | -           | 44    | •    | **    | •      | -          | اولياءكه القا                             |
| 8.                                           |             | **    | 80   | **    | •      |            | قطب ابرال                                 |
| 00                                           |             | **    | **   | ٠ ري  | ببوطيت | ۔غائب      | كيا ولى اجانك                             |
| or                                           |             | •     | 44   | **    | **     | **         | خاتم الاولياء                             |
| 4                                            | ••          | **    | •    |       | **     | **         | قلندري -                                  |
| 04                                           |             | **    | **   | 49    | •      | . <b>4</b> | تأررا منس                                 |
| 46                                           | **          |       | ••   | ••    | 400    | a+         | ناچنا، گانا                               |
| 41                                           |             | ards. | 44   | طلو   | **     | es be      | مشتور دارات                               |
| Topics in white a series of the principle of |             |       |      | ***   |        |            | The secondary of the second of the second |

## لِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثِةِ

> عبدالزناق ملیع آبادی ماه جنوری <u>هوسم 19</u> لدعر

## p (0000)

اس سلدین علما ددین کیافراتے ہیں کہ اصحاب صُفّہ کی تعداد کتنی تھی ہ کہ بیں سے یا مدین میں ہوئے ہے اور بجر نے اور بجر خطاع میر رہے تھے اور بجر خطاع میر رہے تھے اور بجر خطاع میں سے بین این میں سے بین اور کام کیلئے نہ نطلع تھے یا اُن میں سے بین صُفّہ میں بیٹی تھے اور بعض تلاش معاش میں نکلاکرتے تھے ہ انکی بسرکیونکر ہوتی تھی اور اور محنت مشقّت کرتے ہے یا جھولی لیکر بھیک مانگنے پھرتے تھے ہ

ا اس منظم کے بار سے میں کیا حکم ہے جو کہنا ہے کہ اصحاب صُقد نے مُسٹر کین کی طرف سے مؤمنین سے منظم کی اور میکہ وہ ابو کر اعمرا عمرا عنظان علی ابقیۃ عشوہ مبشرہ اور جُبلہ صحابہ (رفنوان الله علیم اجمعین) سے فضل ہیں ؟ کیا اُس زمانہ میں لوگ اصحابِ صُفتہ سے منتیں مانتے ہے ؟ کیا اصحابِ صفّہ نے کبھی دف یا دیگر آلاتِ مؤمیقی پروجہ کیا ؟ کیا ان کا کوئی خاص حادی (گویا یا قوال) مضاجسکی آواز پروہ تالیاں کا بجا بے حرکت کرنے اور نا جے نے کے ؟

اس آیت کے بارسیس کیار استے ہے"؛ وَاصْدِرْنَفْسُافَ مَعَ الَّذِيْنَ يَكُونَ رَبِّهِ مُهُ إِلَّهُ لَكُوفِ وَالْعَنِفِيّ يُرِينُ دُنَ وَشَهْمَهُ اللهِ (١١:١١) (اُن لوگو نَصَالهُ برا بربع جوصِح شام اسپ رب کو گیکارتے اور اُسی کی مرضی جاہتے ہیں ) آیا عام ہے با صرف اصحاب صُقْد کے حق میں نازل ہوئی ہے ؟

كي بر مدين صحيم بي جوعوام كى زبانوں يرب كه: "ما من جماعة يجمعنون الا وفيهم ولى لله لاالناس تعفه و لا الولى يعرف انه ولى" وكيا اولياء الله كي لت ابل علم سے پوشیرہ رستی ہے ؟ ولی کی وجرسم لید کیا ہے ؟ فى در فقراء اسكون لوگ مراد بين جوا غانياء سے پهلے جنت ميں داخل ہو تک ؟ ادروہ فقراکون ہیں جن سےسلوک کرنے کا اسداوررسول نے کھم دیاہے ؟ آیا مہی لوگ بین جو فقرفاقه مین مبتلا بین اورا پنی روزی نهین رکھتے یا کوئی اور ؟ ابرال کے بارے میں جوحدیث مروی ہے کیا وہ صحیح سبے ، کیا ابرال صرفیقم ين بوتك يابرأس حكرجهال كما في سننت كمعطابق شفائراسلام قائم بهول اعام اس سے کشام ہو یا کوئی اور ملک ؟ كبابيج ببكرولى مبلس مين منطيع بنطيع نظرول سطاجانك غاشب ادرايي عبم كيساته شام وفيروكسي ملك مين بنيج عاماته ؟ اكن اسهار والقاب كى بابت علماء كى كما رائے بيے جو نيك ورصالح لوگو تكوفية جاتے ہیں مثلاً کہنے ہیں فلال مؤسلان فواث انہے، "قطب لاقطاب " ہے ا دد قطب عالم السي و قطب كبير من من المرال وليا الم من و قطب الم نيزاس قلندسية فرقد كي معلق كميا فتولى سبع جدوار الصيال منداتا ب واس و كحقيقت كياب وكس كرده مين شار برقاب واسكابه عنقاد كبسابه كدرول الله صلح في استكر مركروه اورشيخ وقلندر كوانكور كملائد ادراس سيم عجى نعاب مِي كَفْتُكُونِي وَكِيا الله بِرا بان ركف واليسلمان كيليَّ جا رُسب كم با زارول ال ديمانون بن حلامًا بهر عار مسكم إس فلان شيخ يا قر كي نار اور مُنت سيه ؟"

اس کام میں مردکریا گذاہ ہے یا شمیں ؟ م س شخص کے مارے میں کیا حکم ہے جو کہنا ہے کا تسیدہ نفسیت ؟، مرادوں کا

منی ایل میت سے بیں اور مصر بین مرفول ہیں-

دروازہ اور خلوق و خالات کے ابیں واسط ہیں اسمرکی محافظ ہیں ، اوراس خص کی با سیارائے ہے جو کہتا ہے کہ مشائخ جب سیٹیاں اور تالیاں سننے کیلئے اُلے تھے ہیں تو سرحال لغیب 'رغیب کے آدمی) حاضر ہوتے ہیں اور دیواریس تق ہواتی ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور مشائخ کے ساتھ یا خود اُلن پر قص کرتے ہیں ، اور معین تو بہا نتک اعتقاد رکھتے ہیں کہ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ ولم بھی نشریف لانے اور اُسکے نلج میں شرکیب ہوجاتے ہیں ، رجال لغیب کے کیا معنی ہیں ، اور معین کو کو ل کا یہ کہنا کیسا ہے کہ ہم تا تاریوں کے روحانی محافظ ہیں ، کیا تا تاریوں کے بھی محافظ ہونے ہیں ، اگر ہوتے ہیں تو کیا امن سلم کے محافظ ہیں ، کیا کفار کے محافظ بھی باطنی احوال اور قدرت و غلبہ رکھتے ہیں ، بہ مزارات جوا میرالمؤمنین علی بن ابی طالب اور اُسکے صاحب الم حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں حقیقی ہیں یا فرضی ، حضرت علی کی فرکھاں ہے ، علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں حقیقی ہیں یا فرضی ، حضرت علی کی فرکھاں ہے ،

## 19%

حضرت شیخ الاسلام رضی ادلته تعالی عدر نے جواب دیا ؛

الحی لا له دب العالم بن مصفقة الاحب و با ؛

مسجر نبوی کے شامی سرے پر واقع تفا اواس میں وہ غربیب لمان نیاہ لیتی تھے

مسجر نبوی کے شامی سرے پر واقع تفا اواس میں وہ غربیب لمان نیاہ لیتی تھے

مسجر نبوی کے شامی سرے کہ جب مدینہ کے قبائل اوس وخز درج کے بہت سے مواد

ایمان لاکر دمنی میں بین العقبہ کر شیکے اور اس طرح مسلما نوں کیلئے ایا مضبوط جائے

ایمان لاکر دمنی میں بین العقبہ کر شیکے اور اس طرح مسلما نوں کیلئے ایا مضبوط جائے

ماک صفحہ ایسے جو تھا کہ کتے ہیں جب رہیں یا چھے وغیرہ چھا یا ہو۔

بناد بنگئي تواديد تعالى نين به معماور منين كو بجرت كاحكم ديا - چنانچ مكه اور دوسري جگهوں مصملان حرق جوق مرمینه کی طرف ہجرت کرنے کے اور وہاں ان کی ایک ` بڑی جمعیّت فراہم ہوگئی۔اس وفت مدینہ میں مومنین سابقین دوقسم کے تھے: ایک مهاجرين جوابيض منامات سيهجرت كركي المقطق واوردوس الفارج تودمدينه كاصلى الشدر يق بردى اعراب وغيره ميس مسع جن سلما أول في بحرت نهيس كى تقى أن كا حكم دوسراب، منيز كمجيمسلان ليس تفيح جنهيس الحك كافرسر دارول في قنيد وبندين دالكر بهيزن سے روك دبائفا- اور كچھ ايسے بھي تقے جومغلوب بوكر طا قتور كفا كيسا تذريبة عظم يهتام ضبين قرآن مين مذكوريين ادرأن كاحكم الحك اشباه ونظائر مين قيامت تك باقى ونا فذبه - فرمايا :

راتَ الَّذِيْنَ امْنُوْلَ وَهَا حَبْدُوْا ق إجوليك ايان لائع بجرت كي الله كي راه مين هان م جَاهَدُ وا بِأَمُو الِهِمُ وَآ نُفْسِهِمْ فِي سَيدِيلِ السحمادي اورجبوس فيناه دى اور مرودى الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَلْيك من وستبي - ادرج لوك إيان الله اورجرت بَعْضُهُمْ أَوْلِيّاءُ بَعَضَيْ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا لَهِ مَن مَرِ الْكَي مرد بالكل نبيل بيا نتك كربجرت كرين وَلَمْ يُعَاجِرُوْا مَا لَكُوْمِ مِنْ قَالاً يَتِهِمِهُ اوراكروين كيما مليس تم سه مدوخواه بهول توتم بر يِنْ شَيْعَ عَتْ يُعَاجِرُونَا وَالنِ النَّي ولازم ب بجزال كُوسَ تفالبين جنك ادرتها كر استَنْفَتُووُكُمْ فِي الدِّبْنِ نَعَلَيْكُمُ النَّصُولُ المبن عمديد ... اوجنول في كفركيا وه ابم دوت ا ہیں امسلانو اِاگریہ کام نہ کردیگے تو زمین میں فتنہ ادر برا فساد بريا بوجائيگا - ادرجولوگ ايان لاك الهجرت كى اورالله كى راه مين جان د مال مصيحهادكيا فِتْنَةٌ فِي أَلْاَ رَّضِ وَفَسَا دُلِي يُبْدَ وَاللَّنِ اوروه لوك جِنون في بناه دى اورمدوى وبي سيتے مومن ہیں' ان کیلیے مغفرت ادر باعزت رزق ہے۔

ٳٙڰؘۼڮڶٷٚۄڔؚڹ*ٙؽؾؙڴۮۅٙڹؽؽؘۿؠٝۊؚؽؾؘٵۧؿ*ؙ وَاللَّهُ مِنَا تَعْلُونَ بَصِيْرُ وَ وَالَّذِيرَ كَالَّذِيرَ كَالَّذِيرَ كَالَّذِيرَ كَانَكُمْ بَحْفُهُمْ ٱوْلِيّاءُ تَجْضِ إِلَّا تَفْعَلُونُهُ تَكُنَّ المنوا وهاجروا وكاهك وافرشييل

الله وَالَّذِيْنَ أَوَوُا وَّنَصَرُوا أُولَكِكَ و مُعْمَ الْمُوْمِينُونَ كُفًّا الْهُدُمَّةُ فَوْرَةً قَرِدْقُ كَو نِيدٌ - (١٠:١٠)

یہ ا نری آیت مومنین سابقین کے متعلّق ہے۔ پھران لوگوں کا ذکرہے جو قیامت تک اُ کھے سمجھے آنے والے ہیں -فرمایا:

وَالَّذِينَ اسْنُوْ امِنْ بَعْ عِي وَهَاجَرُواوَ اورجوبسد مين ايمان لائے اور بجرت كى ادر عَاهَدُ وَامْعَكُو فَأُولِيْكَ مِنْكُورُولُولًا تَهمار في الله جمادكيا، وه تم بس سے بين ألاً ذِهَا مِرْ مَعْضُ هُمْ أَوْلِي مِعْضِ فِي كُلَّالِ اور قرابت داركتاب الله من المم نزويك تر الله إِنَّ الله يَكُلِّ شَيْعَ عَلَيْمُ وانه الله الله مريز كوما نن والاسم-

اورفرمايا :

وَرَضُواعَنْهُ "الخ (١١:١١)

اورفرمايا :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمُلْئِكُةُ ظَالِمَي

وَالسَّا بِقُوْلَ اللَّهِ وَلُوْنَ مِن مِن ما مباحب بن وانصار ميس ابقون الوان اور الْمُهُاّ جِدِيثْنَ وَالْهُا نُصَارِ وَالَّذِيْنَ الْمُهُا جِنِي كَسَاتُمُان كَيْبِيدوى كَا اللَّهُ عَوْدُهُمْ بِإِحْسَانِ وَضِحَ اللَّهُ عَنْهُمْ اسْدان سعراضي بولا اوروه أسسعراضي

جن لوگوں کی روح فرشتے اس حالت میں المُنْسِيخِمْ قَالُوافِيمُ كُنْتُمُ مِقَالُوالْكِنَا الْبِض كيتے إين كدوه است نفسول يرطسلم مُنتَ مُعَوْمُن فِي الْمُنْ خِن عَالُول الله الرف والعبن، فريضة أن سع كست بين تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً تَعْمُا حِرُولا مَم كس مالت يس عقد ؟ وه كهت بي بم زمين رَسَاءَتَ مُوسُولًا اللهُ المُتقَفِّقِينَ واسع نقى وكم بجرت كرمات باليه لوكون

حِيْلَةً وَّ لَا يَهُنَكُ وْنَ سَبِيْلًا ، فَأُولَيْكَ اور عورتوں كر عور كوئى حيدر كھتے بين استا

مِنَ الرِيعَ إلِ وَالنِّهُ وَالْوِلْلَاكِ لَا يَسْتَطِيعُونَ كَي مَّكُوبَنِّم ب .... بَجز اتوان مردول عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ مُرْدَ كَانَ السِّهِ لَكُون كُوشا يدالله معان كرف .... اللَّهُ عَفْدًا غَفُورًا - (١١:٥)

بجرت كرنبوال مسلمان دوقسم كمفض ابسوع بالم وعيال كرسا قدات عقد اورنعفن تن تنها نكل كفرسه بوت مقد انساراسي اين ال مهال أتاست تق كيونكدا نهول في بيين اسى بات بركى تفى كيساما لونكويناه وبنگ اور مرطرح کی ہمدر دی کرینگے کیجی ایسا بھی ہوتا کہ جہاجرآتا اور اسکی جہانی پر اہم انصارمیں جھگڑ ہوجاتا ، ہرکوئی اسے اپنے ساتھ ہے جانا جا ہتا ، آخر قرم کے زایع فيساركيا عاتا تفا- بنى ملتم نه صابرين وانساريس انتحاد ومواخات مت الم كردى

هما جربن كي تغدا وبتدريج بره ربي تقي كيونكه اسلام برابريهيل رائها الأ مخلوق دين اللي كى حلفة بكوش مهوتى حلى حاتى تقى يني سلم كفار مسرمهي بذات خود جهادكرت ادركهم إسلانو كلي فوجين بينجة تق -اس سي بمياسلام كوتر في بوتي تفي بهت لوگ صدق ول سے ایان لاتے منے اور بہتر رے الام کی طبطتی ہوئی قوت سيمروب بوكرظام امسامان موجاتے تھے - اسطح مدینہ میں مها جرین كی سكثرت بوتى ماتى عفى اجنيس امير عزيب اصاحب عيال ادربي عيال سجعق مك

اس صورت عال كانتيجه تقاكه بعض كورب خ كبيل كوئي عكمه ناملتي تقي اوروه مجبورًا اس مُنفّه "مين بناه <u>ليته تض</u>جرُ سجد مين واقع عقا - تمام ابل صُقَه بهييت، المصينيين رہتے تھے بعض شادی بیاہ کرکے الگ بہوجائے اور گھر کرستی بنا لیتے عظے اور تعبی اندی مها عدت کا برستور اتظار کیا کرتے تھے۔ تام اصحاب صُقّہ بیات تت سسنیں آئے نظے ابتدر ہے آئے تھے اور وقتاً فو قتاً کم زیادہ ہوتے رہتے تھے ا چنا نچہ کمجی دس یا اس سے بھی کم ہوتے اور کمجی بیس اتیس اجالیس اسا تھ ستر تک بہنچ جاتے ۔

السحاب صُفِّد ( بعنی حبنهوں شنے منتلف زمانوں میں صُفِّه میں نیاہ لی) کی مجبوعی تعدادكے بارے ميں اختلات ہے يعض كہتے ہيں جارسو تھے اور بعض اس سے كم بتات بين - شيخ الوعيدالرحل سلمي رمته في <u>سلام يند) نه ايني كتاب ال</u>صُفّه" میں انکے اسماء و حالات جمع کئے ہیں۔ شیخ کو نستاک وصوفید کے حالات ان کی معتمد عليه روايات اورا تكى ما نورا قوال جمع كرف فى كابست شوق عقار چنا نجيرا منو ل ف بزرگان العن خصوصًا أن تمام لوكول كه مالات جمع كردية بين جنك متعلق انهيس معلوم ہؤاکراصحاصف میں سے تھے۔ اُنہوں نے ایک نیا بٹ عمدہ کٹا پاکھی ہے جسمی*ن بمترت قیمتی قوا نُد* ملتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک د*ین اِر اورصا*لح آدمی <u>تھے</u> انهوں نے جو امنار روایت کئے ہیں اُن میں بڑا مقت صبح سے،لیکن کبھی ضعیف ملک موضوع آنثاروا ما دبیت بھی میہ جانتے ہوئے کروہ غلط ہیں اروایت کرجاتے ہیں۔ بعض عُفاظِ مديث في أنك ساع بس كلام كياب- اسي سيدب ميديقي جيب أن سروايت كرية توكية في سحدة فايوعبل ليعمل من واجهل سماعه ك حافظ دُمِينَ في انكي نضعيف كي با ابن تطان كاقدل سي كه وه صوفيد سيليَّ حديثين بنايا كرقي تف-نا ظرین تنب سو بھے کر ایسے ملیل لقدر لوگ جان پر جھ کر کیوں حدثیں بناتے مقع ، وجربیہ ہے کہ بہت علاء وصوفية ترغيث ترمييك باب بين بيانت جائز ستجفية تقى ادر كهته مقرد الرئيكي كي ثرغيان بدي وتركيك ایک جھوٹی صدیف سنگام مملت ہے توامیں کیا حرج ہے ، منعلو ہایت ہے جی حدیث سے عال ہویا صنعیف اورموضوع سے بی جہدے کا ساب میں سیٹھار جھوٹی عدیثیں موجود ادرواعظوں ادرصونیو کی ربانوں پر البج بي ليك إلى حل القهم كي عدو الكولي أكرج كيسم ي اعلى مقعد كيك كبون بونا جائز بتات بي-

لكن الكرجيسة صالحين كم بارك مين انشاء الله تعالى يد شبه نهير كما جاسك أكم قصدًا كذب بيا في كي بوگي بلك سورتا به تصاكه حفظ و مهارت كي كمي كيے اعث روابيت بي خلطي س كرمات مخط تام ناسك عابيعكم مين مم يكه ند تنظ ، بعض مديث كرما فظ و ما هر منقع جليسے ثابت البنان فضل بن عياض وغيره اور بعض اس درجه كے نه سكتھ اور کمزوری کی وجہ سے روایت میں مجی غلطی کرماتے تھے جیسے مالک بن دینارا فر فد السنجى وغيره - ابوعبدالرحمل كابهي بهي حال تها، جنائي متنكلمين صوفيه كے جو انوال وآ فارروايت كئے بين أن ميں ايك براحضة علم وبدايت كاسپ اور ايك حقة غلط اور باطل ہے۔ یہی مال خود اُسکے اپنے اجتہا دات کا ہے ، بعض قطعًا باطل ہیں اور معض درست بين - چناني امام جعفرصا د تن وغيروس حفائق تفسيرين و كويفتل كياب مومنوع ب - البيطرح الثارات كي مسع وصدروايت كياب اسير بعض عمده امثال اور البيخة استدلال بين اور بعض بأنكل بغو و بإطل بين يغرصنسكه نثيخ ابوعبدالرحلن في اصحاب صفّه؛ زيا وسلف اورطبقات صوفيه كي سلسله مين جو كجه جمع كياب اس سع جمال برسي فوائدها صل كئة ماسكتر بين اسكى باطل روايتون سے احتیاط وا جتناب بھی صروری ہے۔ یہی حال تمام فقہاء اُ زیادہ متعکمین وغسی ہے۔ کی روایات وآراء وا دواق کا ہے۔طالب حق کوچاہئے کہ اِنہیں سے وہ جیزیں گئیں ي حنين علم و بدايت وحق ب كرجيه كيرخاتم الانبياء حضرت محمد العم بوث تُموخُ اوروه چیزوں چھوڑ دیے جنگی بنیاد فاسد یا مشکوک اراء وا ذواق پر کے کرجن کی اُن کے ہاں بڑی کشر سے ہے ۔ لیکن وہ بزرگ جہنیں اُمت میں اسان صدق کا ک مکن ہے کہا جائے ہم عوام ایسی کتا بوں میں حق وباطل کی شناخت کیونکر کریں ؟ عدر معقول ہے الیکن ایسے اوگوں کیلئے بہترین شورہ یہے کہ استعم کی گا بوں ہی سے پر سرکریں کی الله اديستنت رول شدير بورى برايت موجود ب- قران في مام كر بور سيستغني روياسي ب

مرتبه الأبير رجنكي مدح وثناتام زبانون برب، توده ائمهُ بدلى اورصابيح وجلى مسسبين ابنی غلطبال انکے صواکے مقابلہ میں کم ہیں اور حبتی بھی ہیں عمومًا اجتهاد کی دا مسے ہیں کہ جن میں ان کا عذر مقبول ہے ایہی وہ لوگ ہیں جوعلم وعدل کی صراط مستقیم پر گامزن ہیں ظلم وجل سے اتباع ظن سے اور بہدا ونفس کی پیری سے کوسول ڈورہیں ۔

كالصحاب صُقد بهيك ما مُكت تق و

اصحاب صفّراوردوسے وغریب المانول کی بابت وہی مکم سے جو اللہ تعالے نے اپنی کتا ب بیں صاف صاف وید ملے ہے کمستحق صدقد اور ستحق فیجی کون لوگ ہیں۔ فرمایا:

إِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَّاءَ فَهُوَخَيْرٌ تُكُمْزُو يُكَفِرُ عَنْكُورِينَ سَيِّتَا حِكُمُونَ مِنْ خَيْرِ فَالِاَ نْفُسِكُوْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا كُروا تَهارك النِّ النَّابِ اورن فرج يُومَنَّ وَالْمُنْكُورَ الْمُنْتُولَةُ تُنظُمُّونَ - خرج كروسَّة تهين يُوا مل جائم كا ورتم لِلْعُقُرُ أَوْ الَّذِينَ ٱخْصِرُ وُلِفَى سَيِيدِ لِي إِنظم مَهُ اللهُ عَرات أَن فقرول كيليّ ب

إِنْ النُّبُّلُ وَاللَّمَ لَمَ تَامِنَ فَنِعِمّا هِي وَ | أَكُرتم إِنِي فيرات ظام ركروتو ا يِحاب اور اگراسے بیصیاو اور فقیروں کو دیدد تویتمان لے بشرہے اور دور کرے گاتھاری ابْتِغَاءً وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ كرد كررضاء اللي كراسط الرجو كجمال الله كايستنطين عُون ضَوْمًا فِي أَوْ رُضِي الموالله على عِلى عَلَى وجست بند رس: ۵) انین الگتے۔

يَحْدَدُ بُعُدُوا لَجَاهِلُ ٱغْنِينَا وَمِنَ الْمُحْتَدُ بِينْ مِينَ مِينَ مِينَ الْمُحْتَدِينَ وَأَنْ مِينَ ال لَا يَسْتَلُونَ السَّاسَ إِلْحَافًا - إجر عسيبجان لِعَكَ وه لوكون سامراركرك

## اورسندمايا:

صُرُ الصَّادِقُونَ (١٢:٢٨) السِّخ بين-

لِلْفُقَدَاء الْمُهَاجِدِينَ الَّذِينِينَ | اللَّفِيقَ) أَن فُقراء صاجرين كيلير به بو أنْحْرِجُوا مِنْ دِيَا رِهِ حْدَوَامُوَا لِهِمْ البِيْعُ البِيْعُ البِيْعُ اللهِ يَبْنَغُونَ فَصَلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا \كافضل درضا منْدى عاجتيب اورمده وَيَنْفُووْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولِيْكَ إِرِيتِ بِسِ ضَا اوراً سَكَ رِسُولَ كُولِينَ لُوكَ

اصحاب صُقّه اوردد سيخرغ يبكان أكرمالات مساعد بإيته توضرور كسب معيشت كرتے يقفے اور اس سوائس جيزييں كوئی خلال نہ چڑتا تفاجو فداکی نظریس کسیسے زیادہ محبوب ہے ۔لیکن آگر خداکی راہ بس جلنے کی وجہ سمعيشت كتام دروان بنديات ادربا وجود كوشش كعجبور بوجانة تو پیروه کرتے مقصص سے الله اور اسکے رسول کی قربت حاصل مو-

اصحاب صفّة اسلام كے نهان تھے انبى لىم كے گھريىں جو كچھ ميتسر ہو انبيں بميجد باجاتا تفاكيونكه وه اكشرا وقات غريب بهوتة اوراتنا مدر كصته عظم كرايني روزی پیداکرسکیں - رہا لوگوں <u>سے سائنے</u> دست سوال درازکرنا ، تواس باسے میں انکا طریقہ و ہی تھا جسپر رسول الله صلح نے صحابہ کی تربیت کی تھی یعیشنی مستغنى كيلي سوال حرام قرار وبديا بقا الاليكدايناحق المبح شأك شلا حاكم سيحوال الع سوال صرف بهي طلب بنيس بي كرزبان يا القرس ما نكاجائي، بلكرايني اليري ومنع بنا الا يا

كرك الشرك مال ميس سومبراحق ولاؤر رما محاج تواكر كوفي جارة كارباقي ندريج ستواجازت دی ہے کہ صالحین اور مالداروں سے سوال کرے بشر طبکہ انتیاج و تعمی ہو۔اس اب بین منت یہ تفی کہ اپنے اپنے خواصل صحاب کوسوال کر نیسے الکل منع کردیا تھا حتیٰ کہ ان میں سے آگر کسی کے انتخاب درہ گرجاتا تھا توکسی سے ت كهتا تفاده أظها دو"- إسى ملسله مين كيثرت احاديث وآثار واتوال علماءموجود ، بیں جنگی فصیل کا یہ فتو لے نیختل نہیں ، شلاً آپنے حضرت عمر شسے فرمایا: <del>ما امّاك</del> من هذا المال وانت غيرسائل له ولامشرت غنده والافلا تتبعه نفست البيمان تها الي ياس الطرح آئے كه نتم فے كسه ما نگا اور نه اس كے ك اورفرايا: موسيتنن يفند الله وسربيس معف يعفد الله وس يتصبر يصبر الله وسأ اعطى احد عطاء خبرا أوسع من الصيري، رجواستغناج ابتائع مرا أساستنفى كريكا ،جوسوال سے بينا بيا بتاب ضا أسع بيا يكا ،جوسبركنا جا بتا ہے خدا أسے صبر ديگا ، صبر سے زبادہ بڑا عطبة كسى كونىيس ملا) أور فرمايا: ومن سأل لناس وله ما يخنيه جاءت مسئلته خدوشا (او منجوشاً اوكدوشا) في وجهد ، رجس في لوكون سه اس مالت ميسوال كيا ربقب نوط صفى ١١٠) ايسى زندكى فننبا ركزياك جسه ديايه كراك خواه نخواه دين اسوال مين اخل سيطيساكم بستة امه نا دنقاد شائخ كرية إن اور نزراك ام سفسلان كاردبية ناجائز طور بركهات إن كاش وه جانين كربيروشوت الميها ورخداكي نظريس شايت مكروه مع -سلا احدادراسخارين فيروايت كى ب- اسىين فنى "كى تعريف كيكي بكريان رمم ياس ميون - گومو بنوده زمانه بين بيرتم انسان كوسمستان بي مندين كرسكتي كييونكر هزينا بهت بين اوركرال بين تا بها سوقدة بي شخص مجورسكن به كدكتني أنم بيوني كي معتقر ميل نسان دوسرول ومستنفي مريسكتا بها-

كرأك باس خرورت بحركاب، تواسكايد سوال (قيامت كيدن ) اسكيم و برافراش ينكرظا بربوگا) - اورفروايا: لان يأخذ احد كوحبله فيذهب فيحتطب الحيرله من ان يس مثل الناس اعطولا احرمنعولا » (اكرتم ابني رسى ليكرجا و اور لكراي مين لاعم تويهاس سے کہيں بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگوا دیں یاند دیں) وغیرہ احادیث۔ ربى يربات كدكسقدر مانكمنا جائز بيت لوخود المترتعالي فيصرت موشي وخفز كے تصني بنا ويليك كدوونو ايك آبادى ميں بيني اور سكانا"ا نگا - نبى صلعم في اسكى مزيرتشروع قرماوى يكد: لا تعل المسئلة الالذي ألدموج اوعزم مغظع اد فقرم مد قع ، اسوال حرف استفه كيلي مائز ب جس كو في سخت بیاری بو یا جسیر معاری قرض بهو یا فاقد کشی میں مبتلا بهو) اور جسسا کقبیصد بن مخارق الهلالى سي فرايا: يا قبيصة لا تحل المسئلة الالشلاشة: رجل اصابت جائحة اجتاحت ماله نسأل حتى يجد سدادا من عيش شميمسك، و رجل يعمل حالة فيسأل حتى يجد حالته شريمسك وماسوى ذالك من المسئلة فاسماهو سعت اكله صاحبه سعت الديقيم الوالمرف "ين شخصول كيبليم ما ترسين : جس كے ال كوكسى افت في نازل بروكر تباه كر والا اور اس في سوال كيا بها نتكك روزي ملكئي بير مرك كيا اوروه شخي جسير بارسي بيس اس فيسوال كيابها نتك كدباراً تركيا ، بعراك كيا - اسك علاده جوسوال بحرام ب ادرسوال كرشوالا حرام كهاتكب -

رہی بھیک اور دربورہ گری تور صحابہ میں اور ندا ہل صفہ میں اور نہ سلف میں کسی اور نہ سلف میں کسی اور کا یہ پیشہ تھا کہ زنبیل با بجعولی لیکر در یدر بھیک بائس جا کتھا کہ کے اس مراکتھا کہ بیٹھ جائے اور دوسے راستہ سے رزق پیدانہ کرے - اسی طرح کوئی صحابی ایسانہ کے جات مسلم ۔

الم سیمین - کے مسلم -

تفاجه زانمیمال رکمتنا هواه رزگوهٔ اوانه کرنا هو <sup>۱</sup>یا اینا مال امتر کی را ه اورسلمانونکی صور نو تیں خرچ کرنے سے جی محرا تا ہو۔ خدا کی راہ میں منجل ادائے حقوق میں تب ہیں ، حدودا تلرسے تجاوز ، بينظا لمو تكى صفات ، بيس اصحابيان سے بالكل باك تھے الكي تو وہ شان تھی کہ خودرب العربت نے قرآن میں تعربیت کی ہے ۔

## كبإاصحابيصُقْه نه مسلمانول سے جنگ كى ؟

جوشخص بہ کے کرصحابہ عام اس سے کدا صحاب صُفّہ ہوں باکو ٹی اُور یا البین یا تبع نابعبن میں سے کسٹنخص نے بھی کفار کی حابیت کی اوراً نکی طرف ہوکر رسول اللہ صلع باآ کے اصحاب جنگ کی یا اسے جائز سمجھا ایا خود یہ خیال کرتا ہو کہ اس سے کی جنگ عائز ہے نو وہ شخص کج رویے ، گمراہ ہے، بلکہ کا فرہے ، اس سے توب کرانا وا جب سے اگرا نکارکرے تواسکا فتل ضروری ہے:

وَ مَنْ تُبِشَا قِقِ المَتَى سُوْلَ مِنْ بَعْدِ مِنَا لَمِ اليت اللهِ تَعِيد كِبِد حِكُو فَي سِول مس تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدُاى وَيَنَبِعُ غَيْرَسَيِينِ الْمَالَفَ كَرِيكَ ادْمِسَالُونَكَ عااده دوسراراسة المُوْمِينِينَ نُوَيِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ ا مَتياركِ بِهِ أَسِوا وَهُرَيكَ جِهِ مَا مُنْوَمِ جَهَ نَمْ وَن مِن مُوالينك اور دوزخ -41861 (IN:0)

اصماب شقّه اوراً منك امثال" قراء" كه حنك قاتلون يربني صلىم في قنوت بين بدد عاکی صحابة میں عظم ترین ایمان والے ارسول تعدا کے ساتھ جہا وکرنے والے الله ادراً مسكر جبيب كي نصرت بين مرمشة والي لوك تقيد خود الله تعالى في أسك

متعلق فرما یا ہے:

يِلْفُقُواَ عِنْ الْمُهَاجِدِينَ الَّذِينَ الْحُدِيجُوْلِ ( اللَّذِي ) ان فقرا مهاجرين كيلتُ مع البيخ مِنْ دِيَارِهِ مِوْ وَأَمُو الِهِمْ يَنْتَغُونَ كُورار سِي كالدَّ مُحَدَّيْن الله كانفل فَضْلاً مِن اللهِ وَدِضْوَا نَا وَيَضُونُ أَن ورضامندى عاست بين اور الشرادراس الله وَرَسُولَهُ الولْكِيكَ عَصْمُ السولَ مِي مِدكِتْ بِينَ وَبِي لُوكَ سِيِّعِ الصَّادِ تُونَ - رمع: ٢٠)

أورمن مابا:

تَزَاهُمْ أَرُكُمًّا سُجَّدًا اليُّبْتَعُونَ فَضُلًّا يِّنَ اللهِ وَرِضُوا نَّانْسِيْمَا هُمُ مَرْفِيْ رُجُوْهِمِمْ مِنْ آخَرِ السَّجُوُّودِ ، ذالِكَ مَتَ لُهُ مُمْ فِي الشَّوْرَانَّةِ وَمَنْلُهُ مُمْ فِي الْمِرِ فِحِيْنِ كَازَرَ مِنْ فَكُوا لَهُ مَنَا ذَوَةً نَاسْتَعْلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْيِبُ الزُّمَّرُاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّالَةِ

عُمَّتَةً لَى تَرْسُولُ اللهِ وَالَّذِنْ بْنَ مَعَالًا مَلَا الله كرسول بين اورجوان كرساعة بين، النيس ركوع وسجود كرنيوالا يان مو رجس سے)اللہ کا فضل در منامندی طبیتے ہیں' انکی علامت سجدہ کے اثرسے اسکے جمروں پر ہے ا انکی میں سفت تورات وانجیل میں سے مثل کمیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر توى كى پيرموڻى ہوئى پيراپنى جڙيرةائم ہوگئى ا چی نگنی ہے کھیتی کرنے والونکو تاکہ ان کے (١٧: ٢٩) (مسلمانون ) دربيد كفار كوغفته وللسئة-

## اور صنه مایا:

يُعِبَّهُ مِدَ يُعِبُّوْنَهُ أَذِ لَهِ عَلَى جسسائس مُبتن بوكى ادرجواس سعمبت

يَّآ يُهَا الَّذِيْنَ المُّنُوْا مَنْ يَرْمَلَ مِنْكُمْ الده ووجوا يان لائے، تم يس سے جوابين عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْتَ بَأْتِى اللهُ بِقَوْمِ الدِين سِيعِم عِائِكًا توالله ايك ايسى توم لا بُكَّا الْمُوْمِلِينِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ لَهِ السَّكَ مُومِنِين بِرَمِ اور كافرول بِرَخْتَ عِبَكُمُ الْمُومِنِين بِرَمِ اور كافرول بِرَخْتَ عِبَكُمُ الْمُومِنِين بِرَمِ اور كافرول بِرَخْتَ عِبَكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَكَالَ اللّهِ وَكَالَ اللّهِ وَكَالَ اللّهِ وَكَالَ اللّهِ وَكَالَ اللّهِ وَكَالُ اللّهِ وَكَالْمَ اللّهِ وَكَالْمَ اللّهِ وَكَالُمُ اللّهِ وَكَالْمَ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمِنْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اصل یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کہنے والے مومن نہیں، منافق ہیں مینافقو
کی دو قسیں ہیں: ایک وہ ہیں جو گو اسلام کا دعوٰی کرتے ہیں ادراُن میں مجی زہر
وعبادت بھی پائی جاتی ہے، گرساتھ ہی اعتقادر کھنے ہیں کہ ضدا تاک پنجو کارہ ہم
ایمان و اتباع رسول کے علاوہ ہے ادر کہتے ہیں کہ اولیاء میں لیسے لوگ بھی ہیں
جورسول کی پیروی سے بے نیاز ہیں جس طرح خضر حضرت موسیٰ کی بیروی سے
جورسول کی پیروی سے بانیا فتی بھی ہیں جو اپنے شیخ یا عالم یا با دشاہ کو نبی لام
علی الاطلاق یا بعض وجوہ سے فضیلت دیتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت کا فر ہیں اور
قیام مجت کے بعد انگافتال واجب ہے کیونکہ اللہ تند تعالی نے محمد محمد کو تم مہمان
کیلئے مبدوث کیا عام اس سے کہ جن یا اونس نا اہد بہوں یا با دشاہ ، غرضکہ کو تم مجمان
کیلئے مبدوث کیا عام اس سے کہ جن یا اونس نا اہد بہوں یا با دشاہ ، غرضکہ کو تی بھی

صرف اپنی قوم کیلئے رسول تھے اسلئے خضر پرائلی اتباع واجب ندھنی چنانج انہوں نے اُن سے صاف کہ دیا تھا :

ا يِنْ عَلَى عِلْمِ مِنِ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ عَلَى عِلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ اللّهِ عَلَى عَلَى عِلْمِ اللّهِ عَلَى عَلَى عِلْمُ اللّهِ عَلَى عَلَى عِلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عِلَى عَلَى ع

ليكن حفرت في ملام كي يتبت يه ندهى الب كسى خاص كرده يا قوم كى يهرى كيلي نهير من كيلي نهير من كيلي نها من كيلي نها في البيت بناكر بهيم كي يم في المين فرايا:
وكان المنبئ يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة الله (بني عن الي قوم كيلي بعيم الى تقاليكن مين تمام آدميول كيلي بهيم كيا بول) اور النه تعالى كارشاد به :

المكر في النّاس إنّى وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَالِيولَ اللهُ اللهُ كَالِيولَ اللهُ اللهُ كَالِيولَ اللهُ اللهُ

اورفسيطريا:

وَمَا اَ وْسَلْنَاكَ إِلَا كَا فَدُ لِلنَّاسِ مِن تَجْعَ عَام لِرُون كَيْلِعُ بِثَارت فِي والا وَمَا وَسُون كَيْلُ بِثَارت فِي والا بَعْدُون كِلْنَا فِي اللهِ عَلَيْ مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهُ

دوسری تسم کے منافق وہ ہیں جو کہتے ہیں اللّہ کو تام مخلوق رب اور برورند مانتی ہے ' دبن الہی' موافقتِ فدر کے سواا در کچھ نہیں 'بُث پرستی و خدا پرستی شرک و خلوص عیادت ' رجوع الی ماسوی اللّہ اور خلیفیّت ' انبیّا و صحف سماویر پراہان اور اُن سے کھ واعراض سب برا برہیں ۔ بیرمنافق اُن نوگوں کو جوایان

للن الله الح يركاربيدرم اوران لوكو تكوجهون في كنت ركبا اور زمين سر كوفساد سے بھردیا بکسال مجھتے ہیں ' اُسکے نزدیک متنقین و فحار اورسلمین مجرین الكِ بين وه ايان وتقولي اورعمل صالح وحسنات كوبمنيزلهُ كفروعصيان ستقرار فسيتر اہیں ، اہل حبّے کومشل اہل جہتم کے اوراولباء اللّٰد کومشل اعداء اللّٰد کے مجھتے ہیں بهراسي كبي رهنا بالقدر قرار دينے بين اور كبي توحيد وحقيقت بتاتے ہيں - انكي گمرا ہی کی بنیاد اس بڑی گمراہی بیرہے کہ خبرا کے ہیں جو چیزمطلوہیے وہ توحییہ ربوبتيت بها كرهب سي مخلوق كولهي الكارنبين المؤمنين لهي اسپرا بان ركھتے ہیں اور مشرکین بھی اسکاا قرار کرتے ہیں ' بنا بریں تو حبیدِ ربوبتین استفیقت کونیز' جائسيم كريين كريورسب م درجه بهو مان بين - ليكن مل يه ب كريد مراه أن لوگوں میں سے ہیں جنگی ابت نجر دیگیئے ہے :

وَعِنَ النَّاسِ مَنْ يَغُدُدُ اللَّهَ عَلَى العِن لوك السيدين عِكْريس فعالى عبادت حَرْدِيْ فَانْ اَصَابَهُ خَبْرُ إِمْمَا تَ يِبْرُقَ كِيتِين الراس السَّ كِيمَ فَائْره عَالَ بِوَنَا بِط الْ وَاصَابَنَهُ فِتُنَهُ إِنْقَلَبَ عَلَى الطَّنَ مِعْتِ بِي اوراً رَامَعَان مِي سِيَّتِهِ اللهِ وَجَهِيمٍ عَيْدَ اللَّهُ نَيا وَالْأَخِوَةَ (١٠: ٩) مِعْ تِلْتِهِ بِينَ اللَّهُ اللَّهُ نَيا وَالْحِيرَ اللَّ

اورا تكرُّغلاة تواسيس بها نتك غلوكرية بين كد كفار كي قتال كو قتال الله قرار دینے ہیں اور کفار و فتجارا ور میتول کو خود ذات اللی میں سے بتانے اور کھنتے بين "ال وجوديس أسك علاده أوركوئي نتيس اجر يحميه أبي ده مهم المبيني عنتي بھی خلوق ہے سرشینے لی ہے اور مبتنی بھی مصنوعات ہیں سب صانع ہیں۔ ادر المجي كين بن :

لَوْ شَكَاءً اللهُ عَآلَ شُوكُنَا وَلَا أَبَا فَيُنَاقِ الرََّهُ إِنَّا مُهُ الْكِرِكِ كِيتِ اور مُ الله بِرَرُك

٧٠٤٥ مَنَا مِنْ شَيْقُ مُ (٥٠٨ ه ) ادرنكى چيزت محروم بوت -

اور کہتے ہیں :

وغیرہ اقوال وا فعال جو بیود و نصاری ملکمشرکین و مجوس اور مجلہ کفار کے اقوال وا فعال جو بیود و نصاری ملکمشرکین و مجوس اور مجلہ کفار کے اقوال واقعال افوال سے بیمی بدتر ہیں مبکہ وہ فرعون و د قبال وغیرہ کے اتوال واقعال کی عبنس سے بیں جورب بسماوات والارض اور رب العالمین کا انکار کرتے ہیں بیا سمتے ہیں مہم میں صلول کئے ہوئے ہے''!

حضرت ابن عباس كمية بين ال سي يُوجِهِوا سمان وزبين كس في بيدالمؤه كرين الله بين إليكن اسبر بهي غير الله كي عبادت كرن بين و قران مين به المؤه وَلَكُنْ سَعُلْمَهُمْ مَنْ خَلْقَ السّملواتِ وَالْاَيْنَ الرَّان سي وَهِهُوك فِي مَن الله وَالله الله وَالله والله وال وَرَبُّ الْعُرْ الْعَظِيْرِ سَيَقُوْلُونَ اللهِ اللهِ

پس کفار ومشرکین بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی سانوں اور کام
کائنات کا خانق ہے ۔ کفار میں کوئی ایک بھی نہیں جسنے خدا کی ذات وصفات و
افعال میں کسی دوسے کو اسکا بالکل مسادی شریک گردانا ہو ۔ خیا نجے آتش سیت
مجوس 'حضرت عید کی کو خوا کا بیٹا لمنے والے نصار کی ستاروں اور فرشتوں کے
پرستارصا بی انبیا وصالحین کی ٹیوجا کرنیوالے جاہل 'بتوں اور قبروں پر مجھکنے والے
فافل ، کوئی بھی نہیں جوفیراللہ کو بھی وجوہ خدا کا ہم پیر شریک مانتا ہو ملکہ اوجود
اپنے کفرو فترک کی مختلف شکلوں کے سے سب ریالحریت کا اقرار کرتے اور اسکی
وات وصفات وا فعال میں کسی کو بالکل اسکا مثیل نہیں بائتے ہیں ۔ لیکن امبر بھی
فوا کی شریدی میں توفیر کر کرتے اور اسکے ساختہ غیرو کو معبود کھیے اتنے ہیں ، انکی پرستش
فوا کی شریدی میں توفیر کر کرتے اور اسکے ساختہ غیرو کو معبود کھیے اتنے ہیں ، انکی پرستش
کرتے ہیں 'انہیں شریک کے شفیع سمجھتے ہیں ۔ یہ اسکی ربو بسیت میں بھی دو سر سے
درجہ کا فرک کرتے ہیں دینی یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ اس کا منات کا خوائی وقیم
کرتے ہیں 'انہیں شریک کے شفیع سمجھتے ہیں ۔ یہ اسکی ربو بسیت میں بھی دو سر سے
درجہ کا فرک کرتے ہیں دور بی در نرہ بھی ہے جو خدا ہی کی مخلوق ہے اور اسی کی
درجہ کا فرک کرتے ہیں اور بیور نرہ کھی ہے جو خدا ہی کی مخلوق ہے اور اسی کی
درجہ کا فرک کرتے ہیں اور بیور نرہ کھی ہے جو خدا ہی کی مخلوق ہے اور اسی کی
درجہ کا در بیا ہو اسے ۔

نیکن رسالسملوات والارض کوید شرک بھی منظور ہنیں اسکی شدیث وحکم بھی ہے کہ میری عباوت میں اور میری ربوبتیت میں کسی کو شرکیٹ بناؤ بلکہ تنہا میری پی بے میں سپتش کرد ۔ چنانچ اپنے تمام نبیّوں اور اپنی تمام کنا ہو لیجے ذریعہ اس في يهي بينيام اور حكم بهيجا يه كه صرف الله وحدة لا شريك لا كي عبا دت كرو-منسرمايا:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ تَرْسُولٍ مَن مِيكِيمِ فَكُولُ رسول نبين صيباكر حبك إِنَّا لَوْجِيْ إِلَيْهِ النَّهُ لَآلِكَ إِلَّا أَنَا الْحِينَ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْلَة إِلَّا أَنَا الْحِينَ لَي اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَاغْشِدُونَ - (۲:۱٤) ميرىعبادت كروب

اورست مرمايا:

وَاسْتُلْ مَنْ أَدْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ الْسِيْكِ رُولُول سِي يُعْمِولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله مِنْ تُرسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْرِ العَيْمُ فِي المَاسَعُ مِنْ المَامِدِ ومقرِّد كُ بِي كَحِبْكِي اللِهَدَّ يَعْبُ لَكُوْنَ - (١٠: ٢٥) عبادت كى مبائد؟

اورفت رمایا ۱

كِن اعْبُنُ والله وَاجْتَن بِهُواالطَّاعُونين الله كروادر شيطان عداجتناب كروايس ان نِدُنْهُمْ مَنْ هَدَى كَاللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ إِين كَاور بعض بوالله في الرابعض بد عَلَيْدِ الطَّلَالَةُ - (١١:١١)

وَلَقَدَ بُعَثُنَا فِوْ الْمُتَاةِ وَرُسُوكُ اللهِ اللهِ الله الله كالله الكرابي جيالتي-

اوريث ماما:

آنار رسيكُذ فَا تَعْدُون - (١١١٠) أُورو-

يَاكَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطَّيِّبَانِ إلى رسولو طيبات كما و اورنيك كام كروبين ال وَاعْتَمْنُوا صَالِحًا } يَّيْ يَا تَعْمُونَ عَلِيمٌ العصيد واقعت مون اوريه تمهاري المت ايك وَإِنَّ هَا إِنَّ هَا إِنَّهُ أُمَّتُ كُمْ أُمَّةً وَاحِدُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يه دميني توحيد)اسلام كى ببلى صل تقى اسك بعدمى دوسرى صل سبه اور ده

تصدیق رد الت وطاعت رسول ب - فروع سے لیکر آخر تک تمام انبی شاگا نوع و بود و صالح رطیم التی شاگا نوع و بود و صالح رطیم التکام است آگریسی دعوت دی که:

آن اعْبُ لُ وَاللّٰهَ وَآنَفُولُا وَ اَطِيْعُونِ " فَالَى عَبَادِت كُرُوا اس سے دُروا اورسيسرى الله عَن الله عَ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الل

پین جسکای عقیده نبین که محدام الله کے رسول ہیں، نمام جهانوں کیلئے ہا دی
بنائے گئے ہیں، تمام مخلوق پر آپکی اتباع و پیروی داجب کردیگئی ہے، طلل وہی ہے
ہوآ ہنے طلال کیا، حرام وہی ہے جسے آپنے حرام بنایا، دین اللی وہی ہے جبکی آپنے
تبلیغ کی، توایسا شخص کا فرہے اور اُن منا فقین و کفار کے زمرہ میں شامل ہے جو آپکے
دین و شریعت واطاعت سے سرکشنی کو راگر دی کسی حیثیت سے ہو) جائز رکھتے اور
دین الله کی تخریب میں کفار و فجار کی اعانت و نصرت روا جائے ہیں۔

جوشخص به دعولی کرتا ہے کہ اصحاب صفّہ نے رسّول اللہ سے قتال کیا یا کہ اکادیم تو اللہ کے ساتھ ہیں ' اور جو کوئی اللہ کے ساتھ ہے اہم بھی اُسی کے ساتھ ہیں " تو وہ سرائر مفتری و کذا ہے ۔ ان گرا ہونکی مراد امراللی اور حقیقت دبینیتہ کہ چھوٹر کہ وہی « حقیقت کونیہ " ہے جب کی طریت ہم ابھی اشارہ کر بھیے ہیں۔ اہل تصوّف و فظر میں اسطرے کے استدلال کرنیو الے وہی لوگ ہیں جو کفار و فتجار سے سازیاز رکھتے ہیں ' انکی مدد کر ہے ہیں ' اپنی روح و قلب توجہ سے انکی حفاظت کرتے ہیں ' شرایعت محرات سے خراج اپنے لئے بالکل مباح سمجھتے ہیں اور پھر بدا عتقاد و دعولی بھی رکھتے اہیں کہ ہم " اولیا واللہ ' ہیں! حالانکہ وہ از مرتا یا ضلالت و گراہی کا مجتمہ ہیں اگر چہ ایس کہ ہم " اولیا واللہ ' ہیں! حالانکہ وہ از مرتا یا ضلالت و گراہی کا مجتمہ ہیں اگر چہ کیتے ہی زہر وعبادت کی نائش کریں۔

الله تفالى في مومن كومومن كا اور كا فركو كافركا ولى ومدد كاربنا دياست بيلم في مارفين سلام سے مقاتله كا حكم دياہے حالاتكه الكى عبادت ورياضت كايد عالم تقاكم

اسى طرح ان گذابونكى يەردايت بھى سراسرافتراپ كدا صحاب صُفّه كوده سب معراج كى رات فروايا خفا دالاگا، بعقول أختك مى رات فروايا خفا دالاگا، بعقول أختك قدرات فروايا خفا دالاگا، بعقول أختك قدرات تاكيدكر دى فتى كد است كى برظا مرد كريس، مگر حب صبح بهد ئى تو اصحاب بائند بين سكا بريايا يا اسبر آب بريد كه بيده بهوشه الكر فدا شفر قرمايا:

المعاد د بيوس في شخص الشكرا فلهارى ما فدست كى تقى، نيكن خود يس في تيرامت بن د معبود بهوس، استاه عارب همقد بير فعول ديا! يا وداس طرح كى تمام دوائتين سراسركذ في معبود بهوس، استاه عارب همقد بير فعول ديا! يا وداس طرح كى تمام دوائتين سراسركذ ف

ا فترا بلکہ کفرنسے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اِس سفید محبوط سے برصکر بھی کوئی جبوط ہوگا كمغراج كے قصّدين يدفرضي واقعد اصحاب صقّد سے منسوب كردياگيا؟ معراج كمري عن على تھی جہاں صفّہ واصحابِ صُفّہ کا وجود بھی نہ تھا۔معراج کا مکہ میں ہونامسلم ہے خود

سُبْعَانَ الَّذِي مَن الشويل يعتبنو لا لَيْدالًا إلى ب وه جواين بندے كوايك رات مسجد يِّقَ الْمَسْعِيدِ الْحَوَاهِ لِلْ الْمَسْعِيدِ الْوَقْصَى الرام سي سيدانقط عامياك بسيك كروبم في الَّذِي فِي الرِّمْنَا حَوْلَهُ وها: ١) بَرَت دي ہے۔

يهي مال ان گرا به ونكي أس جهو في روايت كايم جبيس حضرت عرظ كايد كهت

بال كرت بيركه: كان النبي صلعم يخدل شهوو ايوبكر وكنت كالزنجي بدينها ١١ ( نبي صلم اور ابو بكر اليب كرت تحد اوريس الحك البين زنگى كى طرح بوتا عما) مالا تكديرهمي ايك صريح بستان ب - يولطف يدب كدايك طرف حضرت عراه كوجوحفرت صُدُّين كے بعدا فضل خلق منفے اس طرح ظاہر كرنتے ہیں كہوہ رسول اللہ ادربارغارى گفتگو بائكل يسجه سكتے تق بلكه ايك كودن زنجي كي طح بنطيع إدهرا دهر ديكهاكرتے نفط اور دوسرى طرف خورابين متعلق دعولى كرتے ہيں كه ياو جود فيرموجود ہونیکے انہوںنے وہ گفتگوشنی اور خوب مجھ لی إ بھران و خالوں میں سے ہروحتبال ا پنی صلالات و کفر مایت کو علم الاسرار و حفائق " قرار دینیا اور اپنی بهوا و بهوس کے مطابق الكي تفسيروتشريح كراسيه، حالا تكدال كفريات سيدائكي اصلى غرض باتو اتخاد ہے إلى طيل شرييت -

يبي مال أن كفريد دعوول كالجهي سبع جونصيريه اسماعيليه وامطه الطنيه ادر حاكميه وغيره كمراه فرتے كرتے تھے - وہ دين اسلام كے مربح فلات بين اورانہيں حضرت على بن إي طالب ياامام جعفرضًا دق وغيره المدابل ببناكبيطوت منسوب كرنا

مریح بہتان ہے۔

ائمانل بن اوردوسے راولیا والله براسقد رافترا پردازی کی خبت ای شمنان دین و شریت کو اس وجه سے بوئی که اہل بت کو چنکه رسول تقبول سلم سے قرابتِ نسبی اور اولیا والله وصالحین کو قرابتِ اتصال اتباع عاصل ہے اور اسلے وہ امّتِ محمر میں المذا اپنی گمراہی و صلالت کو نوشنا دمقبول بنانے کیلئے الموں نے ہر چیز آن لوگوں سے نسوب کردی اور بہنوں تے توائیک ما مدین اسقد رغلو کیا کہ انہیں معبود بنا دیا اور آن سے نسوب گرا ہم ونکوکٹا اللّٰک ما مدین اسقد رغلو کیا کہ انہیں معبود بنا دیا اور آن سے نسوب گرا ہم ونکوکٹا اللّٰک منتجہ سے اولیا والله کو الله کا الله کا منتجہ کی ایک میں استانہ کے طبیعہ کی ایک میں الله کا میں الله کا میں معبود بنا دیا اور آن سے نسوب گرا ہم ونکوکٹا اللّٰک منتجہ دیا دیا اور آن سے نسوب گرا ہم ونکوکٹا اللّٰک منتجہ دیا دیا والیا والله کا الله کا میں منتب کے اولیا والله کا میں میں اللہ کا میں میں اللہ کا اور الله کا میں میں میں میں میں میں کی دیری ۔

## قصل

كيا اصحاصُفَّ مَام صحابُ سي فضل تخفع ؟

ر با اصحاب صفّه کوعشه و به شره ادر دوسے صحابی پر نصنیات دیا ، نوبیغت البو بکر صفّه برخ سخت است میں اسکے بنی کے بعد سب سے خوال الب سے البو بکر صفّه بین بھر مُر فاربوق ہیں جبساکہ خود امیر المومنین علی بن ابیطالب سے موقوفاً و مرفوعًا اور جبیاکہ کہ جبساکہ خود امیر المومنین علی بن ابیطالب سے موقوفاً و مرفوعًا اور جبیاکہ کہ جب مقتل اور اجماع سلف صالح وائم معلم وتنت سے نابت ہے ۔ صاحبین کے بعد حضرت عنمان اور حضرت علی کا درجہ ہے ، بھر بھتید ایل شوری : طلحہ بن عبیداللہ دم از بہتر بن الحوام استحدب الی قاص عبداللہ المورث عدمی میں خوالام تا اور عدمی میں مزہ الله ته اور عدمی بن البراح امین مزہ الله ته اور عدمی بن البراح امین مزہ الله ته اور عدمی بن زید کا درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشم و مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں زید کا درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں زید کا درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں زید کا درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں زید کا درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں درجہ ہے ۔ بہی لوگ عشو مبتشرہ انہیں اور انکے حق میں حبت کی تعماد میں میں انہ کی تعماد کیا تعمال میں میں انہ کی تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی تعمال کے تعمال کی تعمال کی

وبشارت موجود ہے -

اس سے بھی بڑھکر ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کا بیس صاف فرا دیا ہے:

لایس تا بین کو میں کہ بھٹ آئفق مین تخیل اس میں حنہوں فتے سے بیل فرج کا دراؤائی الفتح و قائل اُولایات آعظم دَدَجَةً کی دونیا دو بڑے درجہ والے ہیں اُن لوگوں فِن الذی یُنَ اَنْفَقُوْ امِن بَیْف کُ وَقَائلُوا اللہ سے جہوں نے بعد ہیں فرج کیا اور الرائی کی ورسرایک سے اللہ نے بسری کا دعدہ کیا ہے۔

و کُلاً و عُدَاللہ اُلْمُ الْمُحْمِدُ فی اُدر ہراکی سے اللہ نے بسری کا دعدہ کیا ہے۔

اس آیت بین خدانے اُن مومنین سابقین کوجہوں نے فتح عدیبیہ سے پہلے جان ومال سے جہا د کی طرف پیٹیفندی کی اُن مومنین پرفیفنیلت دی ہے جو اُن کے بعد آئے ہیں۔ اور فرمایا:

كَقَلْ دَصِّى اللهُ عَنِ الْمُوْ مِنِ أَنِي إِذْ البَقَرَ مندا مونين سے رامنی ہواجب وہ البَا يَعُوْ ذَكَ تَحَتَ اللَّهُ وَقِ وَ ١١:٢٩) ورخت كے ينجيم سے بيت كرتے تھے۔

### اورنست رما یا :

وَالسَّا بِنَّوْنَ الْاَقَ لُونَ مِن الْمَالِيَ وَالْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ اللَّهِ الْمُلِمَا جِينِي وَانْصَارِينِ الْمُلَا الْمُلِكَا جِينِي وَانْصَارِينِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

اصحاب بررگی فضیدت اسقد رفتا بت سے کرست ممتاز ہو سے ہیں ۔
یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اور اُسکے رسول نے فضیلت دی ہے ان میں بعض اہل صفقہ میں اہل صفقہ اور مابقی دوسے صحابہ واضل ہیں عشرہ مبتقرہ میں کوئی بھی صفقہ میں نہ مقا 'بجر سُقٰد بن ابی وقاص کے کہ جنگ متعلق کہا گیا ہے کہ ایک مرتب جُفّه میں دیسے عقے۔ رہے اکا برجہ اجرین وانصار مثلاً خلفائے راشدین سُعْد بن عاد اُسٹر بن کے خفیہ رہا جا کا برجہ اجرین وانصار مثلاً خلفائے راشدین سُعْد بن عاد اُسٹر بن کو خفیہ کو اُن جبل ابی بن کعب اُسٹر بن کو خفیہ کو اُن جبل ابی بن کعب

وغير ہم توان ميں سے كوئى ايك بھى صُقد ميں ندتھا -اصحاب صُقد عومًا فقراء مهاجرين ميں سے سفے انصارا پنے وطن ميں فقد اورا بنى كفالت تودكرتے فقے -اُس وقت كوئى بھى اصحاب صُقد ياكسى دوسے رانسان سے كوئى نذريا منت د مانتا تھا -

قصل

كيا اصحاصُفٌ كوحال أتا تفا ؟

روایت به ایک مرتب بی امام کا اصحاب صُفّه کی طرف سے گزر ہوًا ان میل یک شخص فرآن پڑرھ رنا تھا اکپ اُسکے ساتھ قرآن سننے کیلئے بیٹھ گئے۔ سخرت عمر ط ابودولئی شے کہاکرتے تھے مع بیا آباموسلی ذکر نا د تبذاً اللہ (ابودوشی ایمیں بھارے رب کی ياد درًاو) چنانچروه قرأت كرتے فق اورسب سُنتے تھے -

یه کهناصری کانب و بهتان ب که اصحاب صُفّه کسیلئے کوئی خاص حاد رگوتیا) نظا جو صلاح فلوب کیلئے رتا نی قصائد کا تاخفا - یا بیر کہ ایک مرتبہ انہیں بعض اشعار پر وجد آگیا اور کپرٹیسے پھار طوّا ہے - یا بیر کہ انکی مجلس میں بیشفر گائے گئے:

قداسعت حیة الهوی کبدی فلاطبیب لها ولاداتی رعثق کے افی نے مجھے ڈسا ہے مرکبی اسکا طبیب نبھا ولاداتی الاالطبیب الذی شغفت به فعنده وقیدی و تریاتی و رکبز اُس طبیب کے شغفت به مون اُسی کے پاس پر انتزادر تریاتی ہے)

یا پرکه نبی صلعم نے جب فرمایا کہ: ان الفقداء یں خلون الجینة قبل لاغینیاء بنصف یو حرام رفق اجتنت ہیں اغینیا عسے اوسے ون پہلے داخل ہو تھے) تواسپر شعر کے گئے اور انہیں وجدا گیا۔ یہ تمام روایتیں محض کذب وافترا ہیں تمام ا با جلم وایما ایک کذیہ بطلان برشفق ہیں انزاع کے نے والا محض جا بل یا گمراہ ہے، اگر کسی تاب میں انہ م کی کوئی بات فرکورہے تو بھی مجھوٹ ہے۔

قصل

## اصحاب صفقاورآ يت اصبرتفسك الخ

رى آيت: وَاصْبِرْ لَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ مَينَ عُوْنَ دَ وَبَعُمْ بِالْفَالُومَ وَالْعَيَّعِي يُرِينَهُ وْنَ وَجْهَهُ اللهِ (١٥: ١٩) (ان لوگوئيکساتھ برابر ربوجوا پيغرب کوميم سشام پُكارستے ہيں' (اوراس سے) اسی کی رصا مندی چاہتے ہیں) کرمبنگی بابت سوال کیا گیا تو عام ہے اوراُن تمام لوگوئکوشا سے جواس وصف ہیں واضل ہیں' جنانچہ فجر

وعصر کی با جاعت نمازیں شیصنے والے بھی اسکے تحت میں ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے رب رصبح شام دیکارتے اور اسکی رصنا وخوشنودی جاہتے ہیں۔اس میں اصحاب صُفّہ كى كوئى قدينيس، يدوصوت ركھنے والے عام سلمان اسكے مصداق بين- اس تهيت مين خداف ايني نتي كوكم ديا يه كدان أيكان صالح بندول كاسا تقدنه يجوب جواب الك سے كوركائے ہيں اور آخرت كى ستجوييں بے قرار ہيں- پھر فرما يا بكيا أن كاسافة عجمولان سيتم د نياوى زندگى اوراسكى عيش دعشرت جاست بهو: تُونِيْدُ ذِيْنَةَ الْحَبَادِةِ اللَّهُ مُنِياً » (١٦٠١٥) ظاهر بياسين خاص طور براصحاصُفْت كاكوئى ذكر نهيس، اوربيريجي نهيس كها عاسكنا كد كواشكے نام كي تصريح نهيں سكر ائترى النيس كے حق میں ہے كيونكه آيت سورہ كهف میں ہے جو ایک ملی سورت يج اور على بك مكري اصحاب صقد ند تصل بي حال سورة العام كى اس ي

«وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ بَيْلٌ مُؤْنَ مَنِّهِ مُعْدًا ان لِأَوْنَكُونَا لَا نَكُ وَكَ الْبِيْرِب كوصيح وْمَا مِنْ حِسَامِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بِالْغَنَاوَةِ وَالْعَيْعِي يُونِيُهُ وْنَ وَجْهَةً فَاللَّهِ اللَّهِ مِهِارِتِهُ أَسَلَى صَاحِاتِت إِينَ السك مَا عَدَيْكَ مِنْ حِسَا يِهِمِهُ مِنْ شَكَى السلامِين سَلِي عَلَيْنِ اللهِ اورنه فَتَطْدُدُ وَسُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِينَ الظَّلِلِينَ التَّلِلِينَ التَّلِيمِينَ الظَّلِلِينَ التَّلِيمِينَ التَّلْمُ التَّلِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمِينَ التَّلْمِينَ التَّلْمِينَ التَّلْمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمُ التَلْمِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمِيمِينَ التَّلْمُ التَّلِيمِينَ التَلْمُ التَلْمُ التَّلِيمِينَ التَّلِيمُ التَّلِيمِينَ التَّلِيمِينَ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمِينَ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمِينَ التَلْمِينَ التَلْمُ الْمُعِلِمُ التَلْمُ الْمُعْلِيمِ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمِينَ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِينَ التَلْمُ اللَّهِ اللَّلِيمِ التَلْمُ التَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِينِ التَلْمُ الْمُلْمِيلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِينِ اللَّهُ اللَّلْمِينَ التَلْمُ الْمُلْمِينِ اللَّهُ الْمُلْمِينِ اللَّهِ الْمُلْمِينِ اللْمُلْمِينِ اللْمُلْمِينَ اللْمُلِيلُ الْمُلْمِينَ الْمُلِيلِيمِ اللْمُلْمِينِ اللْمُلْمِينِ اللْمُلْمِينِ اللْمُلْمِيل

ان دونو آئيوں كاشان نزول يه بيان كباكيا ہے كرجب متكبرسرواران قريش نے بی اسم سے مطالبہ کیا کہ کمزور اور غربیب لما نو نکو اگر آپ علامہ ہو کر دیں توہم بابسس أينكر الكران أنبتول إي الشرتعالي ني اليساكر نيسيد منع كا اوريكم دياكه إوجود غرب كمرورى ان و تنبین صادقین کاسا تھونہ چھوڑیں جور صاء اللی کے بھوکے پیا سے ہیں اورا ہی ریا

ودولت کی طرف نرځیکی برخ یبوں اور کمزوروں کو دلیا سیجھ کر دُور کرنا چاہتے ہیں ا مالا نکه تعدا کی نظر میں امیروغ ریب زبر دست وزیر دست سب برابر ہیں ، وہاں کوئی اپنی طاقت و مال کے زورسے آگے بڑھ نہیں سکتا اور ندا پنی بیچارگی دسکینی کی وجہ سے گرسکتا ہے بلکجو چیز اُس دربار میں مغبول و مطلوب ہے دہ ایمان صیح اور مل صالح ہے ، پس حکم دیا کہ ان مومنین صادقین کو برستورساتھ رکھو اور معند و رول اور غافلوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کرو۔ یہ واقعہ ہجرت مرینہ سے پہلے کا ہے جب نہ اصحاب صُقّہ ہے اور نہ خود صُقّہ کا وجود تھا ، لیکن جو بکہ آبیت عام ہے اِس لیے اصحاب صُقّہ اور جارسلمان اسیں داخل ہوسکتے ہیں ہے۔

قصل

وليول كرباب مي جمواني صربيف

به تربی مدین : مامن جاعتر یج تمعون الاد فیهم دلی الله الا تو کذب بحت ب اور معتبر کتیب الام میں کہیں بوجود نہیں - اسکا بطلان محتاج دلیا نہیں کیونکه مکن ہے جمع بونیوالی جاعت کا فر ہوا فاست ہوا در اسی حالت پر مرب کا طاہر ہے دلی اللہ نہ کا فر ہو سکتا ہے نہ فاستی ہوسکتا ہے نہ سواایان کے کسی دوس حالت پر مرسکتا ہے نہ سواایان کے کسی دوس حالت پر مرسکتا ہے ۔

ال ترجمه " بروه بجاعت جواکھی ہوتی ہے اسیں ایک دلی الله صرور ہوتا ہے "بعنول في اس مدیث میں اتنا اُور اصافہ کر دیاہے: الا مل میں ایک دون به ولا هو بددی بنفسه الله ان اور دون خود ایخ تشین جانتا ہے) یہ بوری مدیث موضوع ہے علی اقاد فی موضوع انتا ہے) یہ بوری مدیث موضوع ہے علی اقاد فی موضوع انتا ہے ا

اولماءالله كون لوك بس ؟

اولیا مالندو ہی لوگ ہیں جوایان لائے اور برسٹرگاررسے جیساکہ خدائے ايني كنب بين صاف قراويلس - انكي وقسيس بين: مقتصد ون اصفاب اليمين اور مقربون المتابقون مع ولي الله عدوالله كي ضديه، قرايا:

وَلاَ هُمْ يَعْنُونُونَ ' اللَّهِ يَنْ المَنْ الكُونُ وَكَانُوا الله ومرتجيده بعضَّى وه جوايان لاعم ادريبزكا

أَكُولَ أَوْلِيا مَا اللهِ لَا تَعُونُ عَلَيْهِمُ اللهِ الداك دوستوں ير ذكو أي خوف ب ادر ه يَتَقُونَ - (١٢:١١)

أورفروايا الأ

لَا تَتَغِيْدُ وَاعَدُ زِي وَعَلَ وَكُمُ أَوْلِيدًا مَنَ اللهِ اللهِ الرابين وشن كودوست سنباوُ-

اور قرمایا:

"إِذَّمَا وَلِيُّكُو اللهُ وَدَسُولُهُ وَالَّذِي يَنَ | تهارادوست مرت فداب ادرأس كارسولٌ ا مَنْوُا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ العسَكَ لَا لَا وَ وه جوايان لائ جونارتا مُم كست ازكوة وي يُو تُونَ اللَّاكُوةَ وَهُمْ مَا اَلِعُونَ الرَّهُ مَنْ الروه ركوع كرنيوات بن جوالله اورأسك يَّتَوَقَّ اللَّهُ وَدَسُوْلَهُ مَا لَيْدَا يَنَ مَعُوا الرسُول اور تُومنين كي دوستي ومدوكاري كريكا فَيانَ حِذْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفَالِبُونَ " (١٠١) تواللهُ كى جاعت بى غالب رسن والى --

اَ فَتَكَيْنُ وْنَهُ وَ ذُرِّيَّيَّتُهُ أَوْلِيَّا ءَ مِنْ ﴿ كَاتِم أَسِه رَشِيطَان اوراس كَسْل كُومِ مِع وَرُكر دُونِيْ وَحَدُمْ لَكُورْعَكُ وَ " (١٩:١٥) (دوست القيراتي بوعالا كدوه تهالت وشن بير- صعیم بخاری میں ابو بر ایرہ سے روایت ہے کہ بی معم نے فرمایا بدارت والی کا ارشاد ہے: جس نے بیرے کسی ولی سے عداوت کی اُسنے خود مجدسے ملائیہ جنگ پھیٹروی کسی کام میں جھے اتنا ہیں ویلیش نئیں ہوتا جتنا اینے اُس موس نہیے كى روح قيض كريف بين بوتاب جيمون نايستدب كيونكريس أست كليف دينا يسند ننين كرنا مالا مكه موت أس كيلئ مزوري ب- سن زياده جس چيز سے ميرا بندہ بھدسے قربت ماسل کرسکتا ہے، میرے فرائض کی ادائیگی ہے، میرابندہ نوال کے ذریعہ مجھ سے برابر نز دیک ہوتا جا تاہے ہما نتک کہیں اس سے عبت کرنے لگتا ہوں ' اور جب میں محتبت کرنے لگتا ہوں نواسکا کان ہونا ہوں جس سے موہ مُنتائيمُ السَّلَى أَنْكُه مِن المهورة المول عب سعوه ويكه متاليها السكام لقد بهوتا بهول عبس وہ حملہ کرتا ہے، اُسکا یا ڈل ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اِس وہ مجھی سے سنتا ہے امجھی سے دیکھتا ہے ، مجھی سے حلد کتا ہے ، مجھی سے چلتا ہے ،، ردو إنى " دد و ألى " مع مشتن سبر حسكم معنى بين قرف نزويكي الله يك السي طرح جس طرح " عُرُوْ" در عُدوَّ "سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں بُعدو دوری بیل سند کا ولی و بی ہے جواسکے محبوبات ومرضیات میں اسکی موا فقیت وا طاعت کر ذریعیہ اس سے قرم بزدیکی حاصل کرتا ہے - مذکورہ بالا حدیث صبح میں رسول الله صلحم نے دو گروہ ذکر کئے ہیں: مقتصدون اصحاب لیمین الینی وہ لوگ جووا جہا ہے۔ وربعه اسكى فربت حاصل كرتيم بين اورطسا بقون المقر يون "اوريه وه توشق تصيب ہیں جو وا جبات کے بدنوا فل مبی گورے کرتے ادر سطیح سبقت و قربت کی لازوال دولت سے مالامال بروماتے ہیں۔ سورۂ فاطر اوا قعد انسان ورمطففیریں ك ندافل دوا جبات دفرانص سي مقصو د صرف منازين النيس مين المكه نام اعمال صالحه عام اس سي كرعيا وات بول يا حفوق العباد وغيره -

ان جا عنوں کا ذکر موجود ہے اور خدانے خبر دی ہے کہ جس خداسے مقرب ہیشہ سراب مؤاکر یکے اس سے اصحاب مین کی شراب ممزوع کی جائیگی۔

و ای طلق دہ ہے جو زندگی کے آخری الحدیک ایان و تقوام وسلاح برضبوطی سے قائم رہا اوراسی پراس جہان سے خصت ہوا۔ لیکن دہ شخص جو ایمان و تقوی ركهتا ب مرعلم اللي مين يعِقق ب كرة خربك ثابت قدم ندربيكا اتوكيا اياف تقولي كى مالىت مىں دە الله كا ولى قرار ديا جائيگا ياكها حاميگاكە دەكىمبى بھى ولى نەتفاكيونكە ندا كواسكافا ته يمعلوم تفا؟ اس مسكديس علما كاويسا بي اختلاف بي جيسا أس كان ى صحت بين حبك بعد كفرجو يعبض ميسه ايمان كوضيح قرار دسية بين اورأن اعمال پرتیاس کیتے ہیں جو کائل ہونیکے بعد باطل ہوجائے ہیں- اور بعض اُسے سے سے باطل قرار دیتے ہیں اور اس روزہ اور غاز برقیاس کرتے ہیں جو غروہ یا سلام سے یہلے فاسد ہوجائے ۔اس مشلہ میں نقهاء و تنگلین صوفیہ کے دو تول مردی ہیں ' ا ہل تنت و حدیث اصحابِ احمد میں بھی نزاع ہے، اصحاب مالک شافعی وغیر ہم بهئ تنفق الخيال نبيس بي اليكن اكثر اصحاب الي صنيفة الصحت اعمال يرضحت نتيجه كوشرط قرارنتين دييتے برنعلان انكے اكثر اصحابِ مالك و شافعی اسے شرط سّاتے ہیں۔ یہی رائے تکلین اہلِ حدیث مثلاً اشعری اور شکلین شیعہ میں سے ایک بڑی جاوت کی بھی ہے -ا*س نزاع براس سن*کہ کی بھی بنیا در <u>کھتے ہیں</u> کہ آیا و لیامتٰر سمجى عدوالله اورعدوالله ممهى ولى الله مهوجا تلب اورآياجس سے خدائے ایک مرتبه محبّت کی اور راضی ہڑا کیا اُس سے پھر کبھی نا خوش تھی ہو ما تا ہے؟ اسى طرح جس سے خداناراص ہوا كيا بحرمجى اس سے محبت بھى كرتا ہے ؟ اس باسر میں بھی علمار کے وہی دو قول موجود ہیں جوا دیر بیان ہوئے۔ ليكن تنتي بيب كه دونو تولوں كوجمع كرديا جائے اكيونكم علم اللي قديم ارد لي

ہے اور اسیں جو کچھ ہے عام اس سے کرمجیت ورصا مندی ہویا بغض و ناراضی '
ہرگز بدلنے والا نہیں ' پس جسکے متعلق فدا کے علم میں ہے کہ موت کے وقت ایمان و
تقولی سے متصف ہوگا تو اس سے اسکی محبیت و والا بیت ورصا مندی اُزل و اُبدین علق
ہوگئی۔ اسی طرح جسکے متعلق ضرا کا علم ہے کہ موت کے وقت کا فرہوگا 'اس سے اسکی
ففرت و عداوت و ناراضی ازل وابر میں تعلق ہوگئی۔ لیکن با پنہر مضرا اسکا سابق کفر
وفستی نا پسند کرتا ہے اور اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ قود اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ
وہ ان انعال سے نفرت کرتا اور اُنسے نیچنے کا حکم دیتا ہے۔ نیٹرا پمان و تقولی کی قسم
سے انہی ا فعال کی ہدایت کرتا ہے جو اُس نے جو اُس فی بعد کو اختیار کئے اور ظاہر ہے
جس بات کا وہ حکم دیتا ہے اُس سے محبت کرتا اور توش ہوتا ہے۔

اسکی دلیل بیہ کہ قام اتست متفق ہے کہ اگر مومن مرتد ہوجائے تواس کے سابق ایمان کو نماز اروزہ 'ج وغیرہ عبادات کی طرح فاسد قرار نہیں دیا جائے گا جو کال سے پہلے یا طل ہوجاتی ہیں بلکہ ایسی صورت میں وہی حکم لگایا جائے گا جو خود الترتعالیٰ نے اپنی کی بیس فرما دیا ہے کہ:

- يَنْ تَكِفَنْ مِا لَا يَسْمَانِ فَعَلَ تَحْبِطَ عَلَيْهِ الْمَ الْمَاسِكَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ ا ( 4 : 4 )

ورفرما يا:

لَيْنَ اَنْشَرَكُتَ لَيَعَنَّبَطَتَ عَمُكُكُ " الرَّوْشُرك رَبُ كَا تُويْرا عَسلِ مَرْوِشًا ثَعَ (١٠٢٠) طائيكا -

اورفرطايا:

وَكُوْ اَشْرَكُوْ الْحَيْطَ عَنْهُمْ مِنَا كَانُوْ الْمَرْدِهِ شَرِكَ رَتْ تُوصْوِراً يَحْمَلُ صَالَعُ

ورند اگر ایمان اوّل فاسد وّار دیا جائے توواجب ہوگاکہ اُسکے تام سابق اعال بھی غیر معتبہ ہوجائیں : تام بکاح فاسد اتام و بیجے حرام اور تام عبار تیں باطل قران دی جائیں سے کہ اگر اُس نے کسی کی طرف سے ج کیا ہے تو ج باطل اگر غازیں امام رہا ہے تو مقتد یو تکی تام نمازیں باطل اُنکا اعادہ ضروری اور آگر شہا دت دی ہے یا فیصلہ کیا ہے تو یہ شہادت اور فیصلہ دونوں فاسد ... ۔ اسیطرح کہنا بڑ لگا کہ دہ کا ذاجہ کا ایمان لانا اللہ کے علم میں محقق ہے اور اس وجہ سے حالت کفریس بھی اسکا عبورہ ولی ہے جب ایمان ہے آئے تواسکے زمانہ کفر کے تام اعسال عثم اسکا عبورہ ولی ہے جب ایمان ہے تا دونو بانیں کتا جسست اور اجماع احت اسکا عبورہ ولی ہے ایمان کے یہ دونو بانیں کتا جسست اور اجماع احت کے قطعی خلاف ہیں۔ حالان کی یہ دونو بانیں کتا جسست اور اجماع احت کے قطعی خلاف ہیں۔

كركشف بوكيا حالا نكحقيقت بيس وه محض ابك غن موتلب اورى سيكوس ودور-اوريه كيه مجيب شين اصحاب كاشفات ومخاطبات بعي مجي أسي طرح دم ادر غلطى كاشكار ہوجاتے ہیں جس طرح اہل علم واستدلال كواجتها دمیں طوكر لگتی ہے۔ اسى لئة سب كؤگول بيهٔ عام اس سيح كراضحاب كشف بهول يااصحاب نظر واجب ب ككت ب الله وستت رسول لله كومضوطي سي يكوين اليني مواجيد ومشابرات وأراء ومعقولات كوكتا مصنتك كيكسوني يريرهين اوراس سعب نياز بوكرمرف اپنی فات پر بعروسه نه کرلیں بینا پندا تست محرید کے سیدا کمحتر فین المخاطبین المهمین حفزت عمرهم نن الخطاب كوخود بإربا البيعة حالات وواقعات بيش أجاتيه تفح خنييل آب رسول مندصلعم اوراكيك صديق ومتبع وتابع (جومحد فسي نفنل درج به) كرسامن ركهن يرفيور بومات تقد ظاهرب أكرحفرت عراه جيس جليل لقدر ولىكتاب سننت كاتباع سيمستغنى فيهوسكف غفرتو كون بوسكناب؛ بنابرين تمام نوع انساني بررسول كي اتباع واطاعت فامظاهري وبإطني امورمیں واجب کر دیگئی ہے۔ اوراگر ایسام وٹاک کسی کے پاس خداکی طرف سالیی خبرين آياكرتين حنبين كتاب سنت برير كصف كي ضرورت نه بهوتي تووه بلاشيد اپني وين وطريقة مين رسول مين ستفني ببونا - ليكن صورت واقعه اسكم الكل ضلاف بيء گمراه اورمنافق ہی است سم کاخیال کر <u>سکت</u>ے ہیں ک<sup>و</sup> مبض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جائی حيثيت ريول المصلعم كما تقدوبي بيج وخصري موسى عليالتدام كرا تدعقي-عالا تكه حوكوئى بيا عققا در كھے كافرى - الله تعالى فرما تاہے: وَ مَا اَرْسَالُنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَرْسُولٍ التم سَهِ يَهِ مِ فَعِيْنَ رِمُول احبَى بَعِيجِ وَّلاَ حَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ اجب النول فِي رُدُوكَ شيطان في ان كي ٱمْنِيبَتِ فَيْ فَيَنْفَخُ اللَّهُ سَالْيَلْقِي الشَّيْطَالُ الرَّوسِ القاكرويا ، يس الله شيطان كالق

المنت الله الكابية والله عليم كودوركرديا مع بعراين اليونكوستحكم كردينام الترملين والاعكميت والاب --

حَكِيْمُونِ (١٣:١٤)

اس آیت کے بموجب فدا فےصرف اپنے نبیوں اور رسولوں کیلئے ذمتہ لیا بِي كه انهين شيطان كے القاسے محفوظ ركھيگا كيكن محدث يا ولي كيليئے تو سكا ذمته نهيل ليا- بلاشبه ابن عباس وغيرو بعض صحابه يرآبت يول يرصاكرت يق : وَمَا اَرُسَكُنَا مِنْ تَبْيِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تَبِيِّ" وَلَا حُحَدَةً فِ " إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيتَتِهِ الْحَ ليكن اس قرأت من جي روالتَّداعم) محمّل ب كدنيخ القاءشيطان مخدث شامل مهواكيونكدنى يصورت صرف ببياء ومرسلين كيلئه مفصوص ہے، اسكئے كه تنها و ہى معصوم ہيں اوروہ بھى صرف نبليغ شروبت ہيں كر حبير شيطان كاالقا موزا ورست نهيس - باتى رب اورلوگ توكسى كالمجى معصوم ہونا ضروری نہیں *اگرچی*وہ اولیاءاللہ شقین ہی کیوں نہوں <sup>ہ</sup>کیونکہ اولیا عاللہ بهو نے کسیلئے بہتنرط نئیں کرکسی بات میں بھی فابل معانی غلطی کریں بکر علی الطلاق تركب صغار بھى ان كىيلئے ست رط شيس ، بلكة تركب كيا ترحتى كه وہ كفر بھى جس كے بعد توبر موشرط نہیں، بنائجہ قرآن ہیں ہے:

" وَالَّذِي عَالَمَ بِالعِيدَةِ قِ وَحَسَدٌ قَ | بوسيائي كولا اورس في اسكى تصديق كي " اللَّهِ فَي كَا نُوْا يَعْمَدُ لُوْنَ \* (١١٧٨) كما ب بردے-

بِهَ أُولَكِنْ هُ مُماللُتَ قُونَ لَهُ مُربَّا الله وبئ تقى بين ال كرك الله الله الله الله يَنَا أَدُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَاللَّكَ جَزَاءُ من مب به جوده عابين عُراينك روارون الْمُحْيَىنِيْنَ الْمُكُونِّ اللَّهُ مَنْهُمُ أَسَدَواً كابدلها تاكداللهان كسب بررعل كو اللَّهِيْ عَيْدُوا وَيَجْدِزِيمُ مُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الْمُورِرُوك اورانس الكيست اليقاعل

يس الله تعالى في ابنيس ايك طرف متنقى " قرار ديا ہے اورشقى ہى اولىيا والله

بوتے ہیں الیکن باوجود اسکے وہ گناہ کرتے ہیں اوروة لِيُكُلِّمَ اللهُ عَنْهُمُ أَسُوَاً الَّذِي يَ عَيدُوا " أيك" برترين اعمال بهي معامن كرويتاب - اس سندين تام ابل علم و ا یمان شفق ہیں اور اگر کھیے خلاف ہے تو غالی روا فص اورا مثنال روا فض کا ہے جو مثائخ مين صردرج كا غلوكرية بين چنانچ روافض كا عتفا ديم كه المُهُ اثناعتشره غلطی اورگناه سے معصوم ہیں، بلکہ انہوں نے اِسے لینے مذہب کی ایک اصل قرار دیدیاہے۔اسی طرح مشائخ میں غلوکر ٹیوالے کھبی کہتے ہیں کہ دلی محفوظ ایسے اور بنی معصوم اصرت لفظ کا اختلات ہے ورید معنی ایک ہیں۔ پھر انیس سے میش زمان سے بینسی کہتے مرعملاً طریقہ وہی رکھتے ہیں جواس عقیدہ والوں کا ہے كرشيخ يا و بى نه غلطى كرسكت ب ندكناه ، بلكهجى يد دونوگرده غلوكرت كريت اینے امام یا شیخ کو نبی کے درجہ تک بلکه اس سے بھی زبادہ بڑھا دیتے ہیں استی كراسمين الوبهيت كى صفات عجى داخل كرنيسيد ننيس الرقع .ليكن واقعه بديري که به تمام گرا بهیان جا بهتیت کی گرا بهیان بین اورندانیت کی گرا بیون کی بمسری كرتى ہیں۔نصاری نے صرب عج اورا مبارور مہان میں جو غلو كيا ہے خدانے أسے و آن میں سخت مذموم قرار دیکر ہمارے لئے جرت بنا دیاہے - رسول ستاہ منے صاف صاف قرا ویاند: لا تطرونی کااطرت النصادی عیسی بن مرتبع فاستما ناعب فقولوا عبلالله ورسولر، (مجع أسطح نرطها وجبطح نصار لی نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا ہے ، بیں توصرت ایک "بندہ" ہوں ابس ر محصى كهو خدا كابنده اورائسكار سول) -

مريم قصل

فعسراء

رب "فقا" جنكا ذكركتاب الله مين واردسه تواكى وقسيس بين بستحقين صدفات اوستحقين في مستحقين صدفات كاذكر اس آيت بين ب :

"إِنْ تُبْدُ وَالْصَلَالَ قَاتِ فَينِعَا هِي الله عَلَيْ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الل

اورقرمایا :

"إِنْمَا الصَّدَةَ قَامَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ" الْجِراتِين تقاء ومساكين كيك بين-"إِنْمَا الصَّدَة قَامَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ" الْجِراتِين تقاء ومساكين كيك بين-

قرآن بین جهان جهان صوف «فقیر ایرون «مسکین » کا نفظ آسما برجیسے
آیت «قراط تعام محتا کرق مسکا کی " ( ، : ۲ ) تو دونو نفظوں سے ایک بن سے
کے لوگ مراد ہموتے ہیں۔ مگر حب دونو ایک فقہ ذکر کئے جاتے ہیں توان سے
مقصود الگ الگ لوگ ہموتے ہیں۔ لیکن ہمرحال دونو سے غرض ایک ہی سیے ،
یعنی وہ محتاج جونہ اپنی روزی رکھتے ہیں نہ کمانے کی قدرت جب مسلمان کھی 
یہ حالت ہمو وہ مسلمانو سے مجملے صدقات کا مستحق ہے۔ فقما و میں ان سائل کے
بعض فروع میں اختلاف سے جواہل ملم سے خفی نہیں۔

ا تکے برخلاف" اغنیاء" ہیں جنیر صدفتہ حرام ہے اکمی بھی دوقسیں ہیں: ایک وہ لوگ ہیں جنیرزکوۃ واجب ہے اگر چرجہور علماء کے نزدیک زکوۃ کبھی اُن لوگوں پر بھی واجب ہوجاتی ہے جبکے لئے نودزکوۃ لینا جائز ہی- اور <del>دوسر</del> مه لوگ بین جنیرزکواق واجب نبین - دونوگروموں کے باس کسی ان کے عزوری مصارف کے بعد کچھ نیچ رہتا ہے ، انکے متعلق قرآن میں ہے:

در يَسَ مَكُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ، تَكِل وه بِرَ عِيدَ بِي كيا خرج كري ، كهوزا مُراز الْعَفْوَ " د ۲ ، ۱۱ )

اورکھی نہیں بجیا 'اوریہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدانے صرف تون لا ہوت اور کفا ت عیش دیا ہے 'اس طرح ایک طرف یہ لوگ" غنی" ہیں کمونکہ دوسروں سے ستغنی ہیں اور دوسری طرف معنقیر" ہیں کیونکہ اتن نئیس رکھتے کہ صدقہ دے سکیں ۔

اوریه جو کهاگیا کو فقاء اعنیا سے آدھ دن پہلے جت بیں پہنچ جائینگے

واسلے کہ ان کے باس زائد مال نہیں کہ حبی ہو مدو خرج کا حساب کتاب دینا

ہو۔ کہذا ہوہ فضص جبکے یاس کھا ن سے ریادہ نہیں اُن فقیروں ہیں سے

ہوسکتا ہے جو مالداروں سے پہلے جت بین جو اغل ہو بنگے ، لیکن اس سے یہ

الزم نہیں آتا کہ علی الاطلاق فقرا فینیا سے نصل ہیں کیونکہ اگر مالدار ابنا مال

رمناء النی میں صرف کرتے ہیں توجئت میں واغل ہو نیکے بعد ممکن ہے کہ اُن

فقراسے جو بیشقد می کرتے ہیں توجئت میں واغل ہو نیکے بعد ممکن ہے کہ اُن

فقراسے جو بیشقد می کرتے پہلے پہنچ گئے اعلی درجہ حاصل کر لیں ، بلکہ یہ قینی

با نزاع سبقت لیجا بینگے ۔ اسی لئے تو فقراء نے جب دیکھا کہ اغذیا وعیا وات

بدنیہ میں اُنکے برا بر ہو گئے اور عبا داتِ مالیہ میں بازی لیگئے تو کہا : فرهب اور تام نواب لیگئے ) اسپر جواب ملا : فرایک

اہل اللہ تو د بالا جو د " (مالدارتمام نواب لیگئے) اسپر جواب ملا : فرایک

فضن کی مذاک میں میں نوقی " اور د نوقراء " سے نہ دہ جو گراہ بیان کہ تے ہیں فقی " اور د نوقراء " سے نہ دہ جو گراہ بیان کہ تے ہیں تھیں ہے مراد کتا ہے سند سیس " فقی " اور د نوقراء " سے نہ دہ جو گراہ بیان کہ تے ہیں تھی ہے۔

په تام فقار کا جنتی به ونا بھی ضروری نبیس کیونکه مالدارونکی طرح روحانین میں اسکے بھی درجے ہیں، بعض مطالمین نفسہ اسکے بھی درجے ہیں، بعض مطالمین نفسہ خات بیر فریقین میں مؤمن صدیق بھی۔اس لیئے کسی حیاعت بیر فریقی عام حکم لگانا روانہیں۔

متاخرین کے ون بین صونی کی طرح فقیر بھی سالک الی اللّہ کانام ہے۔
پھر انمیں بعض نفظ صونی کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض فقیر کو کیونکہ انکے نزدیک صوفی وہ ہے جینے قام علائق منقطع کر لئے ہیں اور ظاہر بیں داجبات کے علاوہ اپنے تئیں کسی چیز سے تقدیم نما گئی منقطع کر لئے ہیں اور ظاہر بیں داجبا اور تحقیق سے اپنے تئیں کسی چیز سے تقدیم نماد ہیں جود محمود" "صدیق" ، " ولی " یا سے کہ دونو نفظوں سے وہی عنی مراد ہیں جود محمود" "صدیق" ، " ولی " یا سے کہ دونو نفظوں سے وہی عنی مراد ہیں جود محمود" ، "صدیق" ، " ولی " یا سے کہ دونو نقطوں سے وہی عمر کردیا ہے۔
"سالے" وغیرہ الفاظے کے ہیں جوک میں تب میں وارد ہیں اور دہی عکم رکھتے ہیں جو تر رقیت نے مقرد کردیا ہے۔

رب وه مباها ت جنبين فنيلت مجها جا تاب اورجوه قفت ميكو في خاص فضيلت بنيس يا وه امورج بسيد دنيا مين قدرو منزلت طرصتي ہے تو اُن بسيد امتيا زماصل كرنا يا اُنيس دومرو كلى امدا دكرنا كوئي بلرى چيز بنيس كيونكه شرويت بس يه عام اور عمولي بات ہے اللا يركمباح كوستخب قرار دے ليا جائے تو اُمر كا حكم دومراہ ہے - ليكن وه امور جوشر ليبت ميں مكروه بيس مثلاً بوعت و فجور اُتوان سے آلوده بونا برحالت ميں نا جائز اور اُن سے دومرو نكو روكنا واجب مج جبيسا كه شرويت كا حكم ہے - فصل

اولياعك القاب

ر ب وه اسماء والفاب ، جواكثر نستاك وعوام كى زبانوں برجارى ميں مثلاً «مغوث» (مجيكے متعلق دعولمي ہے كه مكه ميں ہوگا) چار «اوتاد" ،سات «قطب"، چالىيى ابدال ، تىين سوستجاء "توبياسا دىنكتاب الشرىي داردېي اورنەنبى سلم سے منقول ہیں ' نہاسناد هیچے سے نہ ضعیعیٰ محتمل سے ۔ البیقہ «ایدال"کے متعلق ایک منقطع الاسناد شامی صدیث حضرت علی سے مرفوعًا مروی ہے کہ مات رجل ابداله الله مكانه رجلاً ، (الميس رشاميوليس) ابرال بي، جب جب نبین کوئی مرتاہے خدا اُسکی عیکہ دوسے رکوبدل دیتاہے) بھریہ اسماء اس ترتب كے ساقد كلام سلف ميں موجو د نئيں اور نہ اس ترتبيث معنی سے ان مشائخ كے كلام ميں دارد بيں جنبيں الرت بيں قبولِ عام حاصل ہے۔ وہ اپني موجوده متور میں صرف مشائخ متوسطین کے اس ملتے ہیں۔ یہ اور ابسے ہی بہت سے امور ہیں · يواكشرمتا غرين پرمشنته مو گئے ہيں كيونكه ان ميں حق وباطل بُرى طمع مل مُبلِ سُمُّعُ ہیں، انسیں ایک حصنہ حق کا ہے جب کا قبول کرنا حروری ہے اور ایک باطل کلہے بصردكردينا جامعة الكراكظراك فراطاي تغريط ميس بيسكة بين جنائجه ايك گروه نے باطاح متددیکھ مکر بوری بات کی تکذیب کردی اور دوسے گروه نے حق دىكىدكۇرسىطورېرتصدىق كردى الانكەچا جىڭىدىھاكەت كى تصديق اور باطل كى تكذيب كى عاتى - بيرحالت بهي اس نبوتى يېشىنيگونى كى تصديق سيحبيس كهاگياہے كەيدانىن اڭلى ائتوں كے نقش قدم برجليگى - اہل تتاب كى اُگلى او

نے بھی ہیطرے حی کو باطل سے ملادیا تھا اور سی وہ تحریف و تبدیل ہے جو اسکے دین میں واقع ہوئی اور اسی وجہ سے مجرانے دین بدلتے رہے کہی تبدیل ترمیم کے ذریعہ اور کہی ابطال و نسخ کے ذریعہ -

ں کن رویں مجی منسوخ ہونیوالا نہیں البقہ اسمیں بھی لیسے لوگ پیدا ہو تگے جوا سکے اندر مخربین و متربل و کذب و کتمان کے ذرایہ حق کویا طل سے ملا دینگئے گر صرور ہے کدالتٰد تعالیٰ ایسے لوّل بھی پیداکرتا رہے جورسول کی مانشینی کا فرض ادا كرك خلق برجيت فائم كريتي اوين كوابل غلوى تخرليف اياطل برستون ك اخترا اور جا الموتكي تاويل سے ياك كرينيك وليمين الْمَنَّ وَيَبْلِل لْبَاطِلَ وَلُو كُونَا الْجُرْمُونَ (٩ ١٥١) يس يراساء والقاب إس نعداد ونرتيب درجات عيساعة مرزمانه مين حق منين المكان كاعموم واطلاق صاف طور برباطل ب أكيونكم موس كم موسك ادر كبيمي زياده٬ انبيل تعبي سايقون المقروب كى تصدادكم نبروكى اوركبيمي تأبيره ما بُليكى، پھر ایک گیرسے دوسری حکم منتقل بھی ہو سے کئے کبونکه مومنین ومشقین واولیاء اور انيس سيحبنين سابقون المقربون كاورجه للاميدان كيلتم بيصرورى بنين كريبشوايك ہى مقام برر ہیں اورا بنی مگرسے نہلیں - اور عملاً به واقع بھی ہوجي كاب چنا كيفہ خود رسول الندُصلم حبب مبعوث موسعُ توكم مين حرف چند مي ايان للعُ يوشروع ا میں سات سے بھی کم تھے ایھر جالیس سے کم تھے پھرسترسے کم تھے بھرتین مس كم تقط يس معلوم بواكد مومنين اولين كي تعداد التي هي دفقي حبتني ير توك ان اساء دالقاب کے ساتھ بیان کرتے ہیں اورظا ہرہے انمیں کفارومشرکین کا شمار سى بوسكتا - مكه كى زندگى كے بعدر سول سنداور صحابة نف مدينه كو بجرت كى اكون مرينه ؟ وه جو دار بجرت وسنت و نفرت تفا استفر نبوت تفا المقام فلا فت تفا ا اله يه يُورا مضرون أيك حديث ميح كامضرون سيا -

و إن ملفائيراشدين: الوسكر وعمان وعلى درضي الدُّعنهم ) ي معيت منعقد مو في (گوحفرت علیٰ بعد میں باہر ملے گئے) پس بقول اسکے «غوث "کمکہ ہی میں کیونکر ہوگتا ب جبكه بين لفائر اشدين مدينيس تفي اينزمانيس سب افعنل تقدادر مكه ىين كوئى تنخص كھى أن سے بلندر رتبہ نہ تھا۔

پھراسلام دنیا کے ایک سرے سے دوسے رسرے تک پھیلاا ورومنین دقین اوليا والتعوا لمتقين للكه صريقين السابقين المقربين مرزمانه ميس موجود ربيع نه حرف تین سوا نه صرف تین بزار ملکه انتے جنکا شار بجز فداکے کوئی تمیں کرسکتا ہے۔ نحيرالظرون ختم بوطئين توقرون خالبيه مي مبي اولياء الله التعبين ملكه سابقين مكبترت موجو در ہے جن کی تعداد کو صرف میں سومیں محدود کرنے والا دانسنہ یا نا دانسنہ ان یرظلم کرتاہیے۔

"عَذِتْ" اور" غياتْ" كالمسحق بجز غدا كـ أور كو ئي ننين بوسكتا او بهي فا در وتوی غیاد الستغیثیں "ہے وہی مغوث المنکو بین "ہے ۔ کسی کیلئے مائز نہیں كمات جهور كركسى اسواساستغاث كرك منقرب فرشتدس منوني مرسل سوا

ا درجو کوئی بیر که تاہے که زمین والوں کی دُ عائیں امرادیں منتیں بہلتے بین سو نجباء کے پاس بنیجنی ہیں ادروہ انہیں ستر کے سامنے لیجاتے ہیں اور بیستر عالیس ابدال كرسائي اورابدال سات قطب سحسا مين اور قطب جاراوتا وسحسامين ادر دہ غورٹ کے سامینے ، نوایسا شخص حجوٹا ہے ، گمراہ ہے مشرک ہے ۔مشرکو بکی مالت ندانے یہ بیان کی ہے:

« وَإِذَا مَسَّلَكُمُ الضَّرُّ فِي الْبِعَيْرِضَ لَ جَبِيسِ مندرين تكليف بني عن فداك مَنْ تَنْ عُونَ إِلَّا إِيَّا لا - (١٥١٥) الواجع بِكارة بوالم بواالب-

إورست مايا:

‹ اَمِّنَ يَجْدِيْبُ الْمُضْطَلَّ إِذَا دَعَالُم الله فِي لَى دعاكون سُنتا بِحِجوده اسع يكارّنا

پس يركيونكرمكن بيكرمومن اپني ماجتيس اشفه واسطول وآس ملام الغيوب ي پنيوئيں حالانك وہ فرماتا ہے:

« وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَيْنُ فَا نِنْ | جب تجه سے میرے ہندے میری باسوال تونيك ميد بير أي السرّ اع إذا الري توين قريب بول بكارف والحكى بكا وعان فَلْيَسْفَجِ يْبُوا فِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي السَّنا بون بس جا بَعَ كرمير عظم كوتبول لَمَلَهُ عُرِيرٌ سُنْكُ وْكَ " (٢١٧) كري اور مجديرا يان لائيس تاكر بعلائي ماييس-

فليل الله ابرابيم عاليت لام في ابل مد كيك وعاكرت بوئ يبي حقيقت

بيان فرائى ب:

- 4-1U-) (11:1m)

« رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُمَا تَغْفِقْ وَمَا اللَّهِ اللهِ الدِم الدِم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَمْلِي عَمَا يَعَنْهَى عَلَى اللهِ مِنْ شَكَّ فِي اورظام ركت بن خواس زبين وأسمان بي الْأَدْضِ وَلا فِي السِّمَاءِ الْحُتَمْدُ الوَي بِيزِ بِي مَعْنَى نبين ہے ، تام سائش ہے يِثْلِهِ الَّذِي عُنَ وَهَبَ لِي عَلَمُ الْكِبِرَ السَّمْعِيْلِ أَسْ صَالِكِيتُ صَلَى مِحْصَرِّمِهَ سِيعَ مِن وَلِ مُعَانَ اللَّهِ مَا يَنِي لَسَمِينُهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَآمِهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ

اور خاتم التبيين حضرت محمد معمد اين اصحاب كويلًا عِلاكر تلبيه كرتے ديكھ كرفرالي: اربعوا على انفسكرفات كولات ون اصم ولاغائبا واسما تدبعون سميعا قريبا ان الذي تدعويه ا قرب الى احد كمرس عنق راحلتر (قابومیں رہوئتم کسی ہرے اور فیرموجو د کو منیں بکار رہے ہوا بلکہ میع و قریب کو پکارتے ہوئیصے تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تم سے

قریب ہے)۔ یہ باب واسع ہے اور نام مسلمانوں نے پُوری طرح جان لیا ہے کہ انکی

اور ایکے مشائخ کی حاجتیں راہ راست فدا وند تعالی کے صفور میں پہنچ جاتی ہیں ہور

یرکہ کسی کیلئے جائز نہیں کہ اپنے اور اُسکے ابین ظاہر میں یا باطن میں کوئی واسطہ یا

حاجب قرار دسے اکیونکہ فدا مخلوق کی مشاہمت سے برتر واعلی و منترہ ہے وہ معاذات م

حباروں اور را وشاہو کی طرح نہیں کہ اپنے ور پر حاجب اور مخبر کھڑے کرے اُسکا

در ہمایشہ کھلا ہے اور اسکی نظری دلول کی گرا ٹیال تک دیکھ رہی ہیں۔

اور یہ اعتقاد اور انفی کے عقام مکلفنین بر حقت ہو اور حسکے بغرا بان کالی نہیں ایک امام م

معصدم کابونا هزدری به جه تام ملامنین پر حبت به واور جسک بغیرایان کالی نمین گرسا تقه بی یه بھی کنته بین که وه امام ایک بخیرتها اور چارسو چالیس سال بها ایک فارسی ماکر ایسا فائب بوگراه اب اسکا کوئی بیتر نشان نمیس ملتا! جولوگ اولیا داشد مین بدر ارتب قائم کرنے بین اس نحاظ سے ده ایک حدثات روافعن سے مشابر بین بلد به تر شیب تعدا و بعض وجوه سے اساطبلید و نفسیری و فیره گراه فرقول کی بین بلد به تر شیب تعداد بعض وجوه سے اساطبلید و نفسیری و فیره گراه فرقول کی ترتبیب ندراد سے مثنا بر ب جوابنول نے معسابق اخانی اساس مجسد ترتبیب ندراد سے مثنا بر ب جوابنول نے معسابق اخانی اساس مجسد دغیرہ کی جمہدی کوئی بنیا و بنیس سا

ربی اوتاد" توبعن صوفیه کران به لفظ ملنا ہے، جنانچه کستے ہیں فلا اوتاد ہیں سے ہے۔ اور طلب یہ ہوتا ہے کہ فدا اُنکے ذریعہ مغلوق کے دلوں میں دین وایان اسلیج معنبوط کرتا ہے جسطرح اُسٹے زمین اوتاد رہنے مراد پہاڑی کے ذریعہ ضبوط کر دی ہے اگر اسیس بھی کسی خاص عددیا جاعت کی تضبیم نہیں کے ذریعہ ضبوط کر دی ہے اگر اسیس بھی کسی خاص عددیا جاعت کی تضبیم نہیں ہو اسان کا طلاق ہوسکتا ہے جسکی یصفت ہو بیس ہروہ انسان بھی کے ذریعہ خلوق میں مام وا بھان کی ضبوطی ہوتی ہے بمنشرائہ اوتاد عظیمہ و جبال جسکی ذریعہ خلوق میں علم وا بھان کی ضبوطی ہوتی ہے بمنشرائہ اوتاد عظیمہ و جبال

راسخرکے ہے، اورجو ایسانہ ہواسکا حکم دوسراہے۔لیکن اوناد کو جار یا اسی طرح
کے کسی عدد سے محدود کرنا درست بنیں، دراصل لوگوں نے منجمونی تقلیدیں،
اندیں جارتا در دیریا ہے، منجم میں کہتے ہیں کہ زمین کے جارا و تاد (شخ) ہیں جو
سے اسے بلٹنے سے روکے ہوئے ہیں۔

قصل

تطب ابرال غيره

اسی طرح نفظ "مبدل" و" ابدال" بھی بہت سے صوفید کے کلام میں آیاہ تربی صدیث مرفوع: آن فیھ مالاب ال ادبعین رجلا کلما مات منھم رجل ابدال ادبعین رجلا کلما مات منھم رجل ابدال ادبین مرفوع میں میں کیونکہ عجاز و نمین ابدالله مکان درجلا ۱۱ نوا غلب یہ ہے کہ کلام نبوعی تم سے نبیس کیونکہ عجاز و نمین میں ایمان اُسوقت سے تھا جب م وعواق فتح بھی نہ ہوئے تھے اور سرا سربلا د کفرو

شرك فقے - پھر حضرت علیٰ سے جمد میں اس نبوئی پیشین گوئی نے واقع ہوگراس قسم كی مَّام باتول كا فيصله كروباكه: تموق مأدقة على خير ذرقة من المسلمان يقتلهم اولى الطائفتين بالحق ١١ رمسلانو كيست اين كروه برايك مارق جما عت خروج کریگی جسے وہ قتل کر دیگا جوطرفین میں زیادہ حق پر ہوگا) اہل سام نے اميرالمومنين على مسيح بناً سكى اميرالمومنين اوراب سيء ساعتى اولى الحق تنف اور اس طرح ابل شام مع فهنال تقع ، بهراس حبّاً ميں شركت كرنيوا لي صحارٌ بمير حفزت علیٰ کے ساتھی سحانۂ مض عمّار دہمیّاں بن صنیعت وفیرہ ' معا وُٹی کی طرب سے سحا ہہ مثل عمروبن العاص مير فهنس عقيه اگر حير سعد بن ابي وتاص فر وغيره جنهول في جنگ سے پر میرکیا طرفین کے صحابہ سے فعنل تقے بنابری کمیونگر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ابدال جو فعنل خلق ہیں سے سٹ م ہی میں ہوں ادر کمیں اور نہ بائے عائيس ويقطعًا باطلب، بلاشبه شام ادر ابن شام كيلة عبى ندناك است بين جوابنی مگریزنابن بی مگرندانے ہر چیز کیلئے ایک مداور درجہ مفرر کردیا ہے جس تخاوز كرنا خلاب دانش به على منتكوم بينه علم وانصاب كرسا تفهوني على بين مناكل ا درنا انصافی سے اکبونکہ دین میں جوکوٹی بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے ضدا کے اس قول میں واخل ہے:

وَلاَ تَقَفَّ مُالَيْسَ لَكَ بِهِعِيْمُ " (١٩١٥) مُ سَجِيرِكَ يَكِيدِ نَبِلِ سِكَا يَجْفَعَ كِعَالَم سَين

وَانَ لَقُولُوْا عَلَمَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ "(ع: ه) اور أسه الله برقون ووجم مني جائے اور جوعدل وا نصاف چھوٹ كر گفتگوكر تا ہے خدا كے اس قول سے باہر ہے كہ:
يَا أَيُّهَا الَّذِهِ مِنَ الْمَنْوُ الْمُوْفَوْلُ وَقَوْل مِينَ الْمَانُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَنْوُ الْمُوفَوْلُ مِينَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَالوا عدل كے فوب قائم كرف كال ادر
يا القِدْ عَلَى اللّهِ مِنْ المَنْوُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

اَور "وَالِذَا تُلْتُمْ وَكَاعْدِي كُولَا " (ع: A) جب كوتوانعا كرو-

أور:

لَقَدُ اَوْسَلْنَا وُسُعَنَا مِالْبَيْنَامِيْ وَ الْمِهِ الْبِحُ الْبِحُ الْمِلْ الْفَايُولَ عَلَى اللهِ الْمِي الْمُؤْلُنَا مَعَكُمُ الْكِنَابَ وَالْمِهِ الْمِيْرَانَ الْمُصَالِقَ كَتَابِ اور مِيزَانِ نَا ذَلَ كَيْ تَاكُ لُوگ لِيكُوْمِ النَّاسُ بِالْقِيمُ طِلْ (۲۷: ۱۹) انصاف مصربین -)

جن نوگوں کے ہاں ابدال کی اصطلاح رائج ہے اس سے انہوں نے چند مانی مراد کئے ہیں۔ مراد کئے ہیں۔ مراد کئے ہیں۔ مراد کئے ہیں۔ مراد کئے ہیں ابدال کو ابدال اسلئے کہتے ہیں کہ جیب انہیں سے کوئی مرجا تاہے توخدا اُسکی جارد دسرے کیلئے بدل دیتاہے ایا اسلئے کہ ابدال نے لینے اخلاق واعمال وعقاید کی برائیال جسنات سے بدل دی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ صفت چالیس یا کم زیادہ سے مخصوص نہیں اور من کسی ایک مرزمین کے باشندوں ہیں محدود ہوسکتی ہیں۔ است تشمر کے معانی مرزمین کے باشندوں ہیں محدود ہوسکتی ہیں۔ است تشمر کے معانی مراد سلئے جانے ہیں۔

ان اصطلاحوں کو علی الاطلاق ند تسلیم کرنا جاہے کہ ایکل رد کر دینا جاہئے کے وفکہ ایکے معانی میں بعض عنی درست ہیں اور بعض غلط اور کتا ہے سنت واجاع سے باطل ہیں۔ مثلاً بعصنوں نے غوث کے معنی بر بیان کے ہیں کہ خدا اُس کے واسطہ سے انسانوں کوروزی و تنگی اور تکلیعت و تصبیبت میں مددونھرٹ کرتا ہے حالا تکہ یہ خبال اسلام کے خلاف اور نصارای کے عقیدہ کے مشا ہہ ہے جو وہ اس بب کے متعلق رکھتے ہیں کہ جہ کا کمیں کوئی بتہ نہیں یا امام منتظر کے عقیدہ کی ظرع بت جو اس باب جو اب ہے جو اب بالے غار میں جا کہ غاری جا گیا ۔

جوگوئی بیر که تاہے کہ مخلوق کو صرف چالیس ایرال سکے ذریعہ روزی اور مدرد ملتی ہے صریح وہم میں پڑا ہے اروزی اور کامیا بی کا مداراسیا ب پرسیم منہیں ہے ہے۔

توی سبب مومن سلما نوئکی دعا<sup>،</sup> نماز اورا خلاص ہے اور یہ چالیس یا کم زیادہ میرمحد فر نهیں جبیباکه مشهور صدیت میں مروی ہے کہ تعدین ابی وقاص نے عرض کی بارسول الله: الرجل بكون حامية القوم أبسهم له مثل مايسهم لضعفتهم ؟ فقال باسعى وهل تنصرون وترزقون كالإبضعفا ككراب عائم وصلاتهم د اخلاصهم ١١ روه شخص حبَّك كي صفول مي هيه أسي بهي اتنا بهي حصه مليكا حبتنا كمزوراور لاجار ذكو ؟ فرمايا الصنعدا تهين حدكجه فتح اور رزق ملتا يه وه تهاري کمزوروں ہی کی وجہ سے ملتا ہے ، انکی دعا ، ٹماز ادرا فلاص کی وجہ سے ) - اور کبھی روزی و فتحت دی سے دوسے اسباب سوتے ہیں اچنانچے کھارو مجار کو بھی کههی دولت ونصرت منتی ہے اور ساماند نیر مجھی تمحط و دیا تازل مہوجاتی ہے خدا اسي دشمنون سے دراتا ہجی ہے تاکہ اسکی طرف رجع کریں اگنا ہوں سے تو بریں اورود زان باکسالیک طرف ایکگاناه معات کردے اوردوسری طرف مصائب الام دُوركرك شادكام كردے - پيم بهي وه كفاركو دسيل ديتاہے، ان پرمين برساتا بيه الكه مال واولا ومين ترقى ويتله به . سَنَسْتَدُيرِ جُهُمُ مِن حيثُ لا بِعَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيْمَا مِنْ مِن مَعْقَ سِي بَكِرْتِ عِلْ مَين اوريا آخرت مين · د روبر کے مذاب میں گرفتار ہوں۔ یا در کھنا جا سہنے اس خوشی نعمت بنیں ہے اور منہ برخي عند بناسي - فرايا:

رَيْنَ ٱكْرَصَى وَٱمَّلَاكَذَا مَا ابْنَدَهُ لَم يرے رہنے جھے مرّز كياہے اور بي سير خان نَفَنَ رَمَانِيهِ يِذْفَ فَيَقُولُ دَيْنَ لَي لا مِينِ مَنْ مُكروبًا بِالْوَكْمَالِمِ مِير ری می دان کا ایراز نسل ا

«قَامَا أَيْرِنْسَاقُ إِذَا سَا ابْتَكَةُ النان كاير مال بِحَرَجِبُ كاربُ لَيَّا أَنْ اللهُ عَلَى ما دَبْنَا فَأَكُونَ وَمَا وَنَعْمَا فَيَعُولُ إِن السَّاوِن وَمَعَ وَيَا بَهُ تَوكُمُنا بِ آهَا ذَنِي كُلَّةً إِنَّا (١٣٠١)

قصل

کیا ولی اجانگ شب ہوجاتے ہیں ؟ اولیا را انبیا رومرسلین میں کوئی ایسانہیں ہو اجر ہمیشہ لوگونکی نظروں سے غائب ہتا ہو بلکہ ہے تو دیسی ہی بات ہے جہیسی حضرت علیٰ کے شعلق گمراہ کہتے ہیں کہ آپ بادلول میں ہیں ایا یہ کہ محمد ہن جنیفہ رینوی پہاٹے میں ہیں ایا یہ کہ محمد البحث سا مراکے غارمیں ہیں ایا یہ کہ حاکم بامراننڈ فاطمی المقطم ہیساڑ میں

بع يايدكم البال رجال لغيب اكوه لبنان مين جي بيط إلى -

یہ اور استی می کے تام اقوال محض گذرہ بہتان ہیں۔ بلاشبہ کھی کسی کسی استی شخص کے حق میں خوق عادت ہوتا ہے اور وہ لوگونکی نظر سے دشمن کے ڈر باکسی اور وجہ سے مخفی بھی ہوجا تاہے ۔ لیکن علی الاطلاق دعولی گزا کہ یہ لوگ عمر بھر غائب رہتے ہیں، فطعاً باطل ہے۔ ہاں اگر اس سے مقصود یہ کہ اپنے قلبی نور کا غائب رہتے ہیں، فطعاً باطل ہے۔ ہاں اگر اس سے مقصود یہ کہ اپنے قلبی نور کا باطنی ہوایت اور انواد و اسرار و امانت و معرفت اللی میں محویت کی وجہ سے ولی باطنی ہوایت اور افواد و اول سے غائب رہتا ہے ، یہ در اسکی ملاح و ولایت کوربھروں سے خفی رہتی ہے، تو یہ درست اور امروا قع ہے النداور اسکے اولیاء کوربھروں سے خفی رہتی ہے، تو یہ درست اور امروا قع ہے النداور اسکے اولیاء سے اسرار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جائے۔

فصل

خانم الاولياء

تفظ غوث كا على الاطلاق بطلان بم بيان كر يجي جسمين أنون عوب المنون

عجم "ام عنوت مكم " اور" ساتوان تطب " سب داخل بین - اسی طرح لفظ استعمال کیا جمعی ایک بین مناف الدیاء " بیلی جن شخص نے یہ لفظ استعمال کیا وہ محمد بن علی الحکیم السر مذی ہے - ایک خاص گروہ نے یہ لقب اختیار کر لیا ہے وہ محمد بن علی الحکیم السر مذی ہے - ایک خاص گروہ نے یہ لقب اختیار کر لیا ہے اور اسکام رز د خاتم الاولیاء ہونے کا دعوٰی کرتا ہے منالاً ابن حمویہ اور ابن العربی وغیرہ - یہی بنیس بلکہ سانق سائقہ یہ دعوٰی بھی کیا جاتا ہے کہ دمعا ڈالٹہ ) بعض اعتباراً وغیرہ - یہی بنیس بلکہ سانق سائقہ یہ دعوٰی بھی کیا جاتا ہے کہ دمعا ڈالٹہ ) بعض اس الله بی بیس سے ہم رسول لیڈ سلعم سے بھی انصل ہیں! اوریہ تمام کفریہ دعو می محض اس الله بی بیس کے مقاتم الانہیاء وصلعم ) کی مسندریا ست ملجائے!

مالانكه يدلوگ سخت نعطی ادرگرانی پر بین انها مالانبیا دكورب سے فهنل صرف اسلط كه آكی كه نصوص ولائی نبوت بین موجود بین بر ضلات ادلیا دیج نبین به بات عاصل نبین - اس المت بین سیسے افضل وہ اولیا دبین جو بها حب رین و وانصار بین سابقون الادلون بین اور اس المرت کے نبی کے بعد سیے افضل و انصار بین سابقون الادلون بین اور اس المرت کے نبی کے بعد سیے افضل ابو کم فرخ و عرابی اور اس المرت کے نبی کے بعد سی اسکے نبی کی بعث موتی بی مورہ زمانے بین جو بعد بین آتے گئے - را اس خاتم الاولیاء "نبی کی بعث موتی بی حقودہ آخری مومن تنقی ہے جواس دنیا بین تو تو الاولیاء الله ولیاء الله ولیاء الله ولیاء الله ولیاء الله ولیاء الولیاء بوگا اور نه افضل الاولیاء کریونکہ برالاولیاء موتی سورج والله ولیاء موتی سورج والله ولیاء الولیاء الولیاء الولیاء بوگا اور نه افضل الاولیاء الولیاء ال

### فصل

قلست دري

رہے یہ فارسی منظرے قلندری توجابل وگراہ ہیں، ضلالت وجہالت کے بھستے ہیں، انہیں سے اکثر انشدادر اسکے رسول سے کا فریس، نمازر وزہ کو واجب نہیں جانے ، جو کچھ الشداور رسول نے جرام کیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے ، دین من کو رہنیں مانتے ۔ بلکہ انہیں سے بستیرے ہیود و نصاری سے بھی اکفر ہیں ، وہ نہ اہل تنت ہیں ذا ہست میں ہوائی مبتدع میں موجود نفا، مفتری و فاجر ہے ۔ جو کو ٹی یہ کہتا ہے کہ 'قلندر' عهد نبوی میں میں موجود نفا، مفتری و کرا ہے ۔ جو کو ٹی یہ کہتا ہے کہ 'قلندر' عهد نبوی میں میں موجود نفا، مفتری و کرا ہے ۔

 بین کیونکرم ملامیه بنکروه دنیاد آخرت بین خداکی طرف سے ملامت و خواری کی مستحق دمور د بوگئے بین!

ان سب کوتعزیر و تنبید واجب اورائیس اس طعوان شعار سے روکنا مروری است مرحت انہی کو تغییر بلکہ ہرائی فض کو جو بدعت و فجور کا ارتکاب کرے یا کوگونکی اعانت کرے اس قسم کے تنام نام نہاد تا سک فقیہ عابرا فقیر کر زاحد استکام فلسفی اور ایکے معین وردوگار بادشاہ امراء کتاب می اسب الطباء اہل ویوان کو امر سکے سب ہوایت اللی اور دبن حق سے تمارج ہیں کہ جسے دیکر فدان اپنے رسول کو باطنا و فلا ہرا مبعوث کیا ۔ یہ حکم اُن گوئونکا ہے جواعتقا و رکھتے ہیں کہ شخط طریقت رزق دیتا ہے امرا و واعانت کرتا ہے اورائی شخص تا میں اس سے دعانا کہتے ہیں اُسے سے دہ کرتا ہے ۔ یا جو شخط کی عیادت کرتے ہیں اس سے دعانا کہتے ہیں اُسے سے دہ کرتا ہے ۔ یا جو شخط کی عیادت کرتے ہیں اس سے دعانا کہتے ہیں اُسے سے دی فضیلت ویتے ہیں یا اُسے رسول اللہ مار ہیں آگر اپنے مسلک کا اظہار کریں اوراگر چھیا ئیں تو منافق ہیں ۔

اس زما ندنیں ان لوگونکی کثرت و تنوکت انکے اہل می ہونیکی دلیل نیں ا کیونکہ انکا یہ تمام عودج محض اس وج سے کہ اکثر محالک بین عاق علم پہت کی قدّت ہے اور آثارِ نبتوت ورسالت میں فتور آگیا ہے ۔ چنا نچر اکثر لوگ ہیں کہ جنکے دامن آثارِ رسالت اور میرایف نبت سے فالی ہیں کہ جو ہدا ہے ہی شناخت کا ذریعہ ہے ۔ اور بہترے ایسے بھی ہیں جنکے کان ابتک تن کی صدا و سے بانکل نا آشنا ہیں ۔ لیکن اہل ایمان کو مایوس نہ ہونا چاہئے ، فتر قو وفلو کے ایسے زمانوں میں انسان کو اسکے قلیل ایمان پر بھی ٹواب ملتا ہے اور ارقم الرمین

م شخص <u>سیلئے جب چ</u>ے قائم نہیں ہوئی وہ باتیں معان کردیتا ہے جواُن کو کو<sup>ں</sup> کومعان نیں ہوسکتیں جنپر حجت قائم ہو چکی ہے جبیا کہ مدیث مشہور میں ہے ، كرفرايا: ياتى على لناس زمان لا يعرفون فيه صلوة ولاصياما ولا حجاولا عمرة ألاالشيخ الكبيروالعجوزالكبيرة يقولون ادركنا آبائنا وهمديقولون لااله الآالله » (لوگون پرايك زماندايسا آئيگاكه وه ندنماز جانسينكه ندروزه نه جج نه عروا بجز كور صول اور مراصيول كم جو كبيل سكيم في اليخ بزركونكو الداكة الله كيت سناب ) البير حضرت حذيف بن اليمان سوسوال كياكيا مروماتغنى عنهم لااله الله الله ؟ ( لااله الاالله يسي الهيس كيا فائره بوگا) قرایا و تنجیهم من الناد " نغیهم من الناد ا تنجیهم من الناد" راننیں دوزخ سے بچائیگا، دوزخ سے بچائیگا، دوزخ سے بچائیگا)۔ اصل اس باب میں سیم کہ مروہ قول حوکتا بیا سنٹ یا اجماع امّت سے كفرنابت بالبردليل شرعى كى دجه سے كفركا حكم لكا يا جائيگا اور بياس لئے كه ايان صرف أن احكام سعما خوذ بعجوالله اورأسك سوم كوبنجي بي اور حنبین لوگوں کیلئے اپنے ظنوں واویام کی نبا برخیال آرائیاں ماکر نہیں ہیں سکرسا تفہی یا در کھنا چاہیے کہ سرکفریہ تول کے قائل پر کافر ہونے کا حکم نہ لگایا عائيكا يهانتك كه السكيحق بين كفركي شرطين ثابت اورموا نع دورمو حائين مثلًا آگر کوئی تازه نومسلم صحرا کارہنے والا بترو کهدے که شراب یا سو د حلال ہے يالله اوررسول كاكلام سُنكرا نكاركر بيطه كهية قرآن ياحديث نهيس بيحبيها كسلف میں بعض لوگ کسی کسی بات کا انکار کردیا کرتے تھے بھا تنگ کراسکی صحت معلوم ہوجائے اور صبیا کر معف صحابہ کہی کسی سلمیں شک کرنے لگتے تھے رشلاً روننہ اللی وغیره مسائل) بها نتک که رسول الله سلعم سے دریا فت کرتے - یا جیساک

ایک شخص کی حکایت مردی ہے کہ اسے کہا کہ جب میں مروں تو جھے پیب نااور میری خاک سمندر میں چھڑک کر بہا دینا تاکہ میں خدا کی نظر سے کم ہوجاؤں 'وفیو اتوال توگودہ کفر ہیں مگر اُنکا قائل کا فرنہیں بہا نتک کہ حجتتِ رسالت قائم ہوجائے جیسا کہ خدانے فرمایا ہے:

مراسطة يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ اللهِ الكَوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الرَّسُلِ اللهُ اللهُ المُ

اور جبیباکہ ٹابت ہے کہ اللہ تعالی نے اس امنٹ کے خطاء ونسیان کو اسکے حق میں معافت کر دیا ہے ۔ اس استفتاء کے اصولی مسائل پریم دوری کی اسکے حق میں معافت کر دیا ہے۔ اس استفتاء کے ایس سے زیادہ تفصیل کا محتل کتنیں ۔ بنیں ۔

## قصل

<u> نذرا منت </u>

را قبوریا ایل قبوریا پرستاران قبورکونزربیش کرنا عام اس سے کہ انبیاء کی قبریں ہوں یا اولیاء وصالحین کی تو وہ نذرحرام باطل اور بنو کی نزرسے مشابہ ہے ، عام اس سے کہ تیل کی ہویا ہوم بنیوں کی یاکسی اور چیز کی ۔ نبی صلح نے فرمایا: لعن الله زوادات القبود والمتحنی یا سی علیم المساجِل والسب ع ،) (قبرول پر بطانے والیول اور انپرسچریں بنانے اور جراغ مالے نے والیول اور انپرسچریں بنانے اور جراغ مالے نے والیول اور انپرسچریں بنانے اور جراغ مالے نے والیول اور انپرسچدیں بنانے اور جراغ مالے دوالوں پر فعدا کی لعنت ہے ) اور فرمایا: لعن الله الله ودوالنصاری الله ودوالتریزی والنسائی والحاکم من صریف ابن چاس بلفظ زائرات ۔

الخذة واقبورانبيائهم مساحبل» (يهودونماري يرضواكي لعنت كرايخ ا نبتیاء کی قبرونکوم جد قرار دے لیا) اس مدیث میں اہل کتاب کے اس عمل سے ڈرایا گیاہے۔ اور فرمایا: ان من کان قبلکر کا نوایتخن وك القبور مساحين الافلات تنفذ واالقبورمساجي فاني انهاكمعن ذالك، رتم سے پہلے لوگ قبرونکوسے بیناتے تھے اوبکھو قبرونکوسی یہ نیانا ابیرتہیں اس سے منع کئے دینا ہوں-) اور فرمایا: الله حدلا تجعل تبدی دشت يعب بعد المحالية المرى قركوبت نه بناناكمير المربوجي علي )-تام ائمدُدين منفق بي كقرول برمسا جدكا بنانا ابردول كالطكانا اأن مع منتي ان الحكي نزديك سونا جا ندى ركهنا نا جا نزي، اوراس مك مال كا مكم يدب كراً سع ليكرسلا فوسك قومى كامون مي صرف كرويا جائة الر اسكاكوئي معين ستقن مهو- بيمراسير بهي سكا اتفاق ب كرتبام والمسجدي دُّمها دی جائیں جو قبروں بر بنائی گئی ہیں عام اس سے کہ کسی کی قبر کیوں ش ہو کیونکہ یہ اسباب بت رستی میں ایک بہت بڑا سبہے - فرمایا: " وَقَالُوا لاَسْنَا رُبُّ وَدَّا قَر كا ﴿ النون عُلاا و وكون سواع كون يغوث و سُواعًا وَّ لاَ يَغُونَ وَيَعُونَ وَلَدْسً إِلَا يعق ونسركو يصورنا اورانون فيهتون وَحَدُ آصَدُ لَوْ اكَيْدِيرًا - (١٠:٢٩) كو كراه كيب-

علماء سلفت میں ایک جاعث کا خیال ہے کہ وو و سواع و ینوٹ وغیرہ صالح ہوگو تکے نام ہیں، جب وہ مرعمے تو لوگول نے انکی قبریں بنائیں، انکی تعظیم ملک رواہ الیشخان دغیر ہماعی عائشة ۔

على صح مسلم من ما نشة ، يزمديث بيرتمريت مي كدا بني يدوسال سيم ين ون بيلى فرايا تها -على رواه مالك في المؤطا- كى اور بوت بوت عبادت كرف لك - نيزائمة كا تفاق بكد أكر قركيل كوئى نذر مانی جائے تواسکا وفاکرنا جائز ننیں کیونکہ صریث صبیح میں ہے کہ یرول ملاصلیم نے فرمايا: من منذران يطيع الله فليطعه ومن مندران يعمى الله فلا يعمليرا رجست الله كى اطاعت كيليُّ مسّنت مانى اطاعت كرسه اورجست ضراكى نا فرمانى کیلئے انی ' ہرگزنا فرانی نہ کرے) لیکن اسپرکفارۂ پمین ہے جبیبا کہ حدیث میں واردى : لائدر فى معصية وكفارته كفارة يمين ، ومعيت من نزر سنيس اورا سكاكفارة تسم كاكفاره ب، ليكن بعض ايسي نذر مان والديركوئي كفاره بهي واجب ننيس طبرات اور مرت توبه واستغفار كو كاني سمجهة بين يبتر به بهے کھتنی نذرمانی ہواسیقدر جائز ومشروع کاموں میں صرف کر دیا جائے مثلاً آگرردشنی کی نذرہے تواُسکا تیل مساجر کی روشنی میں مر*ت کرھے ا*اگرنقد کی تذر ب نواس غريب الوسكم ملح عال من لكاد الرميده غريب المان خود بيربا رپیر کے عزیز ہی کیوں نہوں - بیٹ کم عام ہے ،کسی قریسے بھی رجوع کرنا جا اُر نہیں نه سیده نفنیسه کی قبرسے اور نه نفنیسه سے بٹرونکی قبرسے عام اس سے کرصحا کیا ہوں مثلاً عصرية طلحٌ در بئيروغيره جنكي قبرس بصره ميں ہيں يا حصرت سلمانُ فارسی غيرِ جوعوا ق میں دفن ہیں یا ہل مبیت ہوں مثلاً **دہ قبریں جرصفرت علی<sup>خ</sup> اور اُنکے** فاندان الام<sup>م</sup>سين، موسى، جعُفر وغيره كي طرف منسوب بين ما صالحين بول مثلاً معروفُ كرخي احرُين صنبل وغيره كي قبرس-

اور جوكو في بيدا عتقادر كهناسه كرقبرول سے نفر ماننے سے كسى كا بھى كوئى نفع يا تواب ماصل موتاس تو وہ گراہ اور جاہل ہے، كيونكه مديث ميج ميں مات بنارى واحدواصحاب اسن الاربوعن عائشتہ -

لى الحرواصحالية وعن عائشة -

بكرن ملام في منت سمنع كياب، فوايا ؛ الله لاياتى بخيروا نمايستنرج به من البغيل، (اس سيكه مي شي بونا امرن بنيل سے ال تكوائے كا قرایدسے) . دوسری روایت میں ہے: اضمایلقی این آدم الی العدل را راین آدم تقدیر کے سامنے ڈالد باجا تا ہے) جب اطاعت کی نذر کا یہ حال ہے تو معصیت کی نذر کاکیا حال ہوگا ؟ بس جوشف ساعتقادر کھے کر قبرول سے منت ما ننا اخدا معد دادين حاصل كرينكا ذريد بها الاستعمصائب وور بوت بين رزق کھاتا ہے، جان و مال و ماک کی حفاظت ہوتی ہے تو وہ کا فر ملکہ شرک ہے اورا سكاقتل شرعًا واجب ب يهي مكم أن لوكول كابعي ب جو قبرو تك عسلاده دوسروں کے متعلّق یہ اعتقادر کھتے ہیں اگرچہ وہ کیسے ہی بڑے مانے جاتے

اللي رَيْهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقُرْبُ وَ الْحُدِي لِينِ رب كَ طون لِينِين سے قريب يَوْجُونَ دَهُمَّتَ رُوَيَعَا نُوْنَ عَنَا بَرُلِكَ اللهِ الله للشَّكرة بين اوراس كي جمت كي كديد يكاروأن لوكون كوجنسينم فداك لاَ يَمْدِيكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الشَّمُواتِ السواخيال كربيتُهم بو، وه آسانول مين زمين وَلاَ فِي ٱلْأَرْصِي وَمَا لَهُمْ فِي فِيهِمِ المِنْ لِي ايك ذرّه كم بهي الك بين الكي كُهُم شِيرُكِ وَمَا لَهُ مِنْعُهُمْ مِنْ ظَعِيرُ الشركة بالديدان مي - يم كوئي اسس كا

يول: قُلِ اذْعُواالَّذِينَ ذَكَ تُعَرِّقُ وُونِمِ فَلا المديهاروانيس جكوندا كه علاوه تم خيال يَهْ لِلُوْنَ كَنَفْفَ الشَّرِّعَنَّ كُوْدَ لَا تَعْوْلِلا اللَّهِ مِيعُ بِوا وه نتم سع بُرا في مُعرك عن الله عَذَابَ دَيِكًا كَانَ عَنْ وَرًا (هانه). اميكرة اورأ سكم عذا مج ورتي بيس... قُلِ اذْعُواالَّذِي نِنَ زَعَمْ تُمُورُسِّ دُوْرِيسْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ لا تَنْفَعُ النَّكُفَاعَةُ عُنْدَا لا إِلَّا إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ملت أذِن لَهُ الإلاء وي ٠٠٠٠ ديتي الااسك جبك ك اجازت في ١٠٠٠٠٠ ٱلله الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَأَكُمْ رَفِي اللهُ وه الله بي بي جسط أسانون اورزمين كوادرج وَ مَا بَيْنَكُ فَمَا فِي سِينَاةِ ٱليَّامِ ثُمَّ أَسْتُولَى النَّكَ اللَّهِ بِين بِيدِون مِن بِيدِاكيا بِعرع شْ بر عَلَى الْكُوشِيْ مَا لَكُمْ مِينَ دُونِيهِ مِنْ وَيِي الله عَلَى مِواتْماك التكاملوه لاكولى دوست وَ لَا شَيْفِيعُ أَخَلاَ تَنَا لَرُولَ وَالراد ١٢٠١) وَقَالَ عِيد شَفِيع الله الله عَيد وادرالله في الله اللهُ لَا تَنْظِيْنُ وَاللَّهِ يَنِي الثُّنَّ بَنِي إِنَّا مِنْ إِنَّا لَا لِللَّهُ لَا تَنْظِينًا الله ومعبود والمدين هُوَاللَّهُ وَالحِدُ فَإِيَّاتَ قَارَهُ بُونِ (١٣:١٧) مجى سع درو-

قرآن مجبيدا كتب ماويد اورتمام أبيئيا مصرف اسكة مبعوث كئير ككير كالتدوحثر لا شریک لی رستش کی جائے اور اسکے ساتھ کوئی معبود ند بنا یا جائے۔ شرک سے لئے یہ ضروری ننیں کرمعبود باطل فداکا بالکل ہم مرتب سجھا جائے الکا فعلوق وسفع كويجى معبود بنانا شرك اورخداكي نظرييس خت مبغومن بي- چنائيد مشركين وب بهي ا پینے معبودان باطل کو مخلوق سمجھتے نفے انگر باوجود اسکے مشرک قرار مائے ۔ وہ اپنے تلبيه البيك كمنا) بين كماكرن عظ : لبتيك لاشريك لك الله شريكا هو لك منسلكه وماسلات ، رك رب مي ما صربون تيراكوئي شريك سنين مجزايك مشریاب کے اور وہ بھی تیرا ہی ہے، توا سکا مالک ہے اور اسکی ملکیت کا مالک ہے) اسىطرح بى معم فحصين الخزاعي سعوريافت كيا: ياحصين كم تعبد؛ قال اعيد سبعة آلهة: ستة في الارض رواحد في السماء- قال فن ذاالذى تعبى لرغبتك ورهبتك ؟ قال الذى في السماء كقال ياحصين فاسلم حنى اعلىك كلمات ينفعك الله بهن - فلما اسلمقال قل اللهم الهمنى د مننه ی و قدی نتر نفسی» (کے صبین اکتنونکی عبادت کرتے ہو ؟ کہا سامعبودو كى عبادت كرا بون: چەزمىن برېس اورايك آسان مين - فرما يا اسپخ الايج اور نون میں کسی عبادت کرتے ہو؟ کماج اسمان پرہے - فرمایا اسے حدین پنواسلام لا، تاکمیں تجھے چندا بسے کلمے سکھادوں جن سے خدا تجھے نفع بہنچا میگا۔ وہ مسلام سے ایوفرمایا کہود خدایا مجھے میری ہایت الهام کراور مجھے میرے شرسے مفوظ رکھ")

# فصل

ناچنا اگانا

ومزامیوالشیطان وصوت بطمخده دوشق جیوب و دعاء بدعوی المجاهلیة ذات المکاورالتصدیة ، رجمے دوا عمقانه فاجرا وازوں سے مع کیا گیا ہے: الهو لحب اورشیطانی باجو بھی اوازسے اور منه پیٹنے ،گریبان پھاڑنے اور تالیوں اورسیٹیوں والی جا بلت کی پُکار (عبادت) کی اوازسے) سفیطان ان مرتالیوں اورسیٹیوں والی جا بلت کی پُکار (عبادت) کی اوازسے) سفیطان ان مسلم بوج ہوا جا اسب کی ووگان سنت میں اور این منت میں اور این میں اور ایک کی دوگان منت میں اور ایک کی دوگان میں کودنے لگتے ہیں۔

ان معاطات میں اسراد وحقائی ہیں جنہیں اہل بھا ترا یا نیہ ومشا ہر ایقا نیہ اس مشاہرہ کرسکتے ہیں۔ لیکن شریعت کی راہ با نکل دوشن اورصا ون ہے جس کسی نے اسکی اتباع کی اور برعت کی بھول بھلیوں سے اجتناب کیا ، ہوا یت یا باور دنیا و آخرت کی فلاح سے شاد کام ہوگیا اگرچہ وہ اسراد وحقائی کے اوراک سے بالکل محرم ہی کیوں ندر ہمیا ہو۔ اسکی مثال اسٹونی کی ہی ہے چو مگر کی راہ بررہ فا باتب ارسند میں ہر جگر کھا نا پانی یا تا ہے اگرچہ نہیں جا نتا کہ بیسا مان وہ اس کیو مر مہتا ہو اب بھر منزل مقصود پر بہنچتا اور جج کی سعا دت کر برسا مان وہ اس کیو کر جہتا ہو اب بھر منزل مقصود پر بہنچتا اور جج کی سعا دت ماصل کرتا ہے۔ برفلات اسکے وہ ہے جو رہر لئے بینے نکی گھا وت حاصل کرتا ہے۔ برفلات اسکے وہ ہے جو رہر لئے بینے ایک دت تک شقاوت و یک کو راسند بھول جا تا ہے ، بھریا تو بلاک ہوجاتا ہے یا ایک دت تک شقاوت و یک می وادیوں میں محمول جا تا ہے کہ بھر کی خاصد رہنائی کی وادیوں میں محمول جا تا ہے کہ سے اس کھا ہے۔ بہنے وندا ہو کی کہ اور گراہی کی راہوں رہنائی کی وادیوں کی حاصد ونیا ہو گوگ اسکی ہیروی کرتے ہیں نجات پاتے ہیں اور جو پر بھرنے سے روک ہا۔ جو لوگ اسکی ہیروی کرتے ہیں نجات پاتے ہیں اور جو پر بھرنے سے روک ہا۔ جو لوگ اسکی ہیروی کرتے ہیں نجات پات باتے ہیں اور جو خود مری سے اعراض کرتے ہیں بلاک ہو تے ہیں خاص کی داور اس کی سے واحواض کرتے ہیں بلاک ہو تے ہیں اور جو خود میں سے اعراض کرتے ہیں بلاک ہو تے ہیں اور جو خود میں سے اعراض کرتے ہیں بلاک ہو تے ہیں اس اور جو خود میں سے اعراض کرتے ہیں بلاک ہو تے ہیں بیات یا جو کرتے ہیں اور جو

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> یعنی شبیطان کے غلبہ داستیلاء کے امرار سرکس دناکس نبیں مجھ سکتا۔

رہے یہ گانے بوائے والے نام نهاد صوفی توان برشیطان کے عصرے کی علامتين بهيشهظا مربوماتي بي جنانيه أن كرند سے كعت الا تابي ، درشت ا وازین کلتی ہیں، خو فناک چنیں ملبند ہوتی ہیں۔ اوازوں کا اختلات اُن غييطاني مقاصد كاختلات كى وجرس بوتا بي جوائك اندر أفنو ونما إيت اور برانگیفته بهوتےرہتے ہیں۔ چنا نجہ کھی نفسانی خوا ہشات کے ہجوم کی وجہ سے مہر مذموم بهوتاب، تصبی مظلوموں برغضب و عدوان کا زور ہوتا ہے، کبھی مند پٹینا' كيرك يها لنا اورنا مرادو كى طرح رونا جلانا بوتاب، غرضك وه تمام شيطاني اثرا مه جود بهو حاتے ہیں جو متراب خوار متوالوں برظا ہر بوتے ہیں۔ اور میں کچھ زیاد محبیب نهیں کبیونکه مطرب آواز کا ندنشہ تعبھی مطرب شراب کی طرح اثر دکھا گا اور ذکر اللی اور نمانى<u>سەروكتاپ، داوں سے حلاوټ قرآن دُوركر ديتا ہے، اسك</u>ے معانى كے قىم اوراسکی اتباع سے بازر کھتا ہے 'اوراس طرح ان گمراہوں کواُن لوگو شکے زمرہ میں دا خل كر دييًا بيع حبنكي نسبب فرما يا كمياب كه لهوا لحديث خريد تنه إين تاكسبيل ألله سے گمراہ کریں۔ بھروہ نحود اُن میں بنف وعدا دے گئے تخم ریزی کر تاہیے اور دہ لینے شیطانی ناسدا حوال کے ذریعہ ایک دوسرے کوتتل کرنے ملکتے ہیں یا لکل اطبع جس طرح برى نظروالا نظر ماركر قتل كرادالتاب، اسى كئ بعض علمان كهاب كم جب معلوم بروجائے کہ وہ اپنے شیطانی توال کے ذرایہ قتل کے مرتکب، برستے ہیں توانبر قود یا دیت وا جب ہے کیونکه ده ظالم بین اور صرت اسی صورت مین خوش محتر بین كدمحترمات اور لينيز شيطاني مقاصد كي تنغيذ كاموقعه بإئيس جبيباكه ظالم بإدشا وثلم كركے خوش ہوتے ہیں۔

یسی حال کفّار ومبتدعین وظالمین کے خصراء کا ہے۔مکن ہے انمیں کہ جن ہم وعبادت یائی حائے جس طرح متذکیس واہل کتاب میں کعبی ریکھی ماتی ہے اور ببطے

خوارج ارفين يس تقي حبكي بابت فرماياكيا : يعقد احد كعصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم القرمون القران لا يحب اوز حناجرهم يمرتون من الاسلام كايمرى السهم من الرّسية ابنالقيموهم فاقتلوهم فان في تمتلهم اجراعندالله لمن قتلهم يوم القيامة ، (تم إيني نمازانکی نماز کے سامنے اور اپنا روزہ اسکے روزہ کے سامنے اور اپنی تلاوت ان کی تلادت كرسامة حقيرها نوك، قرآن يرصينك مكرا كرمان سي آكرة برهيكا، اسلام معصمطع مكل ما يُنك حسط في لدس تيرا بهال كبين النين يا وُقتل كرو کیونکہ ایکے قتل میں فدا کے ہان فائل کیلئے قیامت کے دن ثواب ہے)۔ اور مجسی ايسا بھى بوتا ہے كەظوا سركے سائد انميس احوال اطند بھى بائے جاتے ہيں اليكن ان ظوا ہر د بداطن کی وجہ سے انہیں اولیاء الندسمجھ لینا غلطی ہے ، کیونکہ ولی مرت وہی موسكتا بع جوم المَّنِينَ المَنُوْ ا وَ كَا نُوْا يَشَقُونَ " (١١: ١١) (جوايان لك أور یر بہزگار رہے) کے زمرہ میں بردا کر جہ ظاہروباطن میں اُسے قدرت وتمکن نہ بهي ما صل مو كيونك ولا بيت كيك قدرت وتمكن لازم ننين- ولى التديم على حرب تزت وشوكت موتلب اوركهجي منعيف وكمزوريها نتك كرامت كي نصرت أكرايك و صنعت كو قدّت سے بدل ہے - سبطرع عدو الشريمي كمزور بوالہ بي اور مي زبر و یها نتاک کدا دارد کا دست انتقام درازموا در ایسکه ترشخوت سرزرد کت کی فاک بِرُعادے ۔ بِن تا تاریو کے باطنی حفاء اسی منس سے ہیں جس منس سے ایکے نلا ہری خفراء ہیں۔ رہا غلبہ تو وہ ہمیشہ دلیل حق منیں ، خدائمجی مومنوں پر کفار کو غالب كرتاب اوركمبي مومن كافرول بيفتحياب مبعق بين مبساكه اصحاب مينول بشر كابينے وشمنوں سے حال تھا اليكن نتيجہ ميں كاميا بى بسرحال شقين ہى كىبلئے ہے كيونكد فداف فراوا ب،

إِنَّا لَمَنْ مُرْمُ لَمُنَّا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِي لَحَيْدِةِ مِمْ لِيخْ رسول اورمومنين كودنيا دى ندگى اللُّهُ نَبًّا وَيَوْمَ يَقُومُ الْا تَهْمَ الْدَ فَهَمَا كُم - رسادان) من اورقيامت كون مرو ويلك - ر المرسلمان كمزور بهول اوركا فرز بروست توسجه لينا جليه يمكن يدكمزوري وسيتي مسلما نوسك لين كفران وعصيان كانتجه بع جبيها كد فداف فرما ديا به : النَّا الَّذِينَ تَوَ لَوْا مِنْكُمْ لِوْمَ الْمَعْنَى الْجَمْعَانِ جَمَّكَ ونَ مِينَ جَمْولَ بِيهِ يعِيرِوى النسين إِنَّمَا اسْتَوْلَكُمُ النَّيْطِلْ يَبِعْضِ مَا لَسَيْهُ (منه) الشيطان وْأَكْرِيمَ لَّمَا يُوكِي وجد سے وْكُمُكَا يا-

اورفرايا:

ٱوَكَنَّا اصَابَتْكُوْمُ صِيْبَةٌ قَدُا صَبُتُمُ الدركياجب ممين صيب بيني تم في القينَا مِثْلَيْهَا مُنْتُدُوا فَيْ هَا و مُثُلُّهُو ا وون صيبت بينجائي م في كما يرمسيب) مِنْ عِنْدِاً نَفْسُكُدْ " (م: م) كماك أنَّ وكدك يتمارى إنى طرف أنَّ -

اور فرمایا:

الله كَقَوِي عَينِيْزٌ اللَّذِينَ إِنْ مَّكُنَّاهُمُ الرَّابِ اللَّه قوى وغالب بع، وهجنيس عَرِ الْمُثَكِّرُ لَوْ يَوْمِ عَاقِبَةُ الْأُمُودِ - (١٣٠٤) كري ....

وَكَيِنْضُورَتَ اللَّهَ مَنْ يَنْصُولُ اللَّهِ إِنَّ إِدرالبَشِّهُ مَا مدوكرتاب اللَّي جوفداكي مرد فِي أَكُمْ رُمِنِي آ قَا مُواالعَكَ لَا فَا أَوْا أَرْبِم رَيْن بين مضبوط كرين المازق المُ كُرِينَ الزُّكُوعَ وَأَمُّووُا مِالْمُعُودُونِ وَنَهَوُا لِزَكُوة دِي المرا لعروف وسيعن المنكر

رہے پیشہورمقابر ومزارات توانمیں سے بعض قطعًا فرضی ہیں۔مضلاً دمشق میں ابتی بن کعب اوراویس قرنی کی قبر لبنان میں حضرت نوح کی قبرمصری به مهور علما دکا قول ہے کہ حفرت علی اپنے دارالحکومت میں یا اس کے قریب کہیں دفن کئے گئے تھے اور بھی سنت بھی ہے۔ اسمین فرا بھی فیلیت منظی کہ انکی لاش اٹھا کہ اتنی وور جگہ دفن کی جاتی بلکہ پیغیر مشروع بات تھی جسکا گمان اٹل بیت کی با بت نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے کی ہو۔ پھر پر بھی بھر میں نہیں آٹاکہ بمال انکی قبر موجود ہوتی اور اہل بیت اور جملا مسلانوں سے تین وسال تک منفی بڑی رہنی بما ننگ کہ خود غوش اور جا ہل عجمیوں کا ایک گروہ بہ اس میں جو قبر معاویہ کی طرف منسوب ہے اسے معلق اسے ظا ہرکرتا ۔ اسی طرح دمشت میں جو قبر معاویہ کی طرف منسوب ہے اسے معلق بھی بتاکید کہا گیا ہے کہ انکی نہیں ہے بلکہ انکی قبر مسجد دمشق کے احاطہ میں قاتع

ير جساب الطي سے لوگ مضرت مود كى قبر سحصة بين -اصل ميه كداكثر بيمقا برومشا مديا توفرضي بين اوريا مشنتها ورمضطرت مختلف فيه بين انين كسى كى بابت بهي يقين سير يجد ننين كها جاسكتا البقة هبند کا ٹبوت ملتا ہے مگر بڑی جبنجو و کا وش کے بعد مسلمانو نکی اپنی قبروں سے بيهبها عتنانى ذراهجى تعجتب أنكبنه رنيين كبيؤنكه انكى حفاظن ومعرفت اورا نبير قبول اور سجدونكي تعمير شركيت اسلام مين تقبول منين بلكه رسول المتدصلهم في ان کام باتوں سے منع فروا باسے جوآ جکل مبتدع ان قیرو نکے باب بیں کرتے ہیں۔مثلاً صحیفی سلم میں جندب بن عبدالله کی روایت ہے: سمعت المنبی صلعم قبل ان يموت بخمس وهو يقول ان من كان قبلك عركانوا وصال سے پاپنج دن بیلے بر فرماتے سنا : تم سے بہلے لوگ فبرونکو سحد بنائے عفر من تهير اس معمنع كئه دينا بول) اورقرمايا : لعن الله اليهود و النصارى اتخذ واللورانبيابهم مساحبه اليهودونصاري برحشداكي لعنت كرا بنول في البياء كي قبرونكوسجدة اردي ليا-) ائمذاسلام متفق بيركه ان عمارتون كا قبرون بيرينانا النين مسحة قرار دينيا ا فيكنزديك نماز برهنا اأن برا حتكات كرنا اأن سه استغاث كرنا الأكي السن تنكيل وتكبير لبندكرنا وغيروسب كام غيرمشروع ببن اقدرشا نون مين غاز مكرده ہے اور بہتوں کے نزدیک تو الیسی نازباطل ہوکیونکداس سے برج مانعت موہورہ ۔ سنت يرسي كرجب كسي سلمان كي فبركي زيارت كي جائي عام اسس كم نبى كى بو صابى اكى بو اكسى صالح أو مى كى بو ، توسلام كيا عبائے اور ساحب تبركيبية دعاما على جائے- يدوعا بمنزلد نازجنا زه كيد جبساكد فود فدان ان دونوكوايك عد ذكركيا ب منافقين كمتعلق قرمايا:

وُ لَا تُصْبِّلُ عَلَى اَحَدِي بَيْنَهُمْ مَنَاتَ ابْلًا جوان مِن مصرطِعَ مُعَمِي البرغازية برُهِهِ وَ لَا تَقْتُمْ عَلَاتَ بْرِيا - (١٠ ١ ١٠)

اس آیت سے جہاں منافقول کی نماز جنازہ پڑھنے اور انکی قبروں پر کھڑے ہوئے کی ما فدت ثابت ہوئی ہے مسلمانو نکے میں ہیں ان دونو باتوں کا کرنا بھی مشروع ثابت ہوتا ہے سنن ہیں ہے کہ جب کوئی صحابی فوت ہوتا تو بنی صلم اسکی قبر پر کھوٹے ہوتے اور فرماتے: سلوالدالت بنیت فامند اکانوں بیسٹل ، (اسکے لڑھا بت توجی کی دعاکر و کیونکہ اسوقت اس سے سوال ہور ہاہے)

صریف میم میں ہے کہ آب صحابیم کو تعلیم فراتے سے کجب قبروں پر جاؤتو کہو: السلام علیکم اهل دار قوم مؤمنیوں ، وانا ان شام الله بکه لاحقوں

وبرحمالله المستقدمين مناومنكم والمستاخرين نسأل الله لناو

دين اللي مي جه كران وحدة لا تزيب المركظم في نظيم وتكريم كي جليم ااوروه كدسيوري بين جنين جاعت اور به جاعت غازين اعتكاف المام بدني قلبي بادين قرأة قرآن ذكراللي اورخداس برطح كي دعائين مشرق كي تئي بين - فرايا: وَاَنَّ الْمُسَاجِدُ فِلْهِ وَلَا تَنْ عُوْا مَعُ اللهِ اَحْدَا اللهِ مَعِيلُ اللهُ بِين سِلْ الدِياعَ اللهِ المُوكِدِ اللهِ اللهُ اللهِ عِنْدَا كُلِ مَسْجِيدٍ وَادْ عُوْمُ مُعْلِصِينَ لَكُ اوريك برسجدين ليدى طبع متوجر و (خداكي طرف) بِغَيرُحِيمَا بِ- ( ١١ : ١١)

الية أن إلى يَا بَيْنِي أَدَمُ خُدُ وَا زِنْيَنَكُكُمُ اوراسي ويارودين واسي كيات بيس ارك ... عِنْدَ كُلِّ مِنْ عِنْدِ ١٠٠) إِنَّمَا يَعْرُ مُسلِعِدًا كَا الْمِنْ أَدْم بْرَجدر عبادت ميل بني زينت كرو -الله من أمن بالله وَالْيَوْمِ الله خِيرة الله الله من الدكرة بي جوالله برادريم ا تَا مَرا لَعَمْ لَوْ يَا نَيَ الزَّكُونَ وَكُمْ يَغُشَّ الْحُرت بِرَا مِاللَّهُ الْمَانَا مُم كَا زَكُوة دى اور بجر إلكَّ الله " تَعْسَى أوللنك آن مَيَّكُو أَوْا فاكس سي زفيك اميد وه وايت ياف وال مِنَ الْمُؤْمِّيُ أَيْنَ (٤:١٠) فِي بُيُوْمِيتَ آذِنَ المول سُأن كمون ين كرامازت وي بعضواف اللهُ أَنْ قُوْفَعَ وَيُنْ كَرِ فِيهَا اسْمُرُ يُسَرِيعُ النَّكَ بِنَدَرَ نِي ادرانمين ذَرَكِيا ما تاسها اسكنام كأ لَهُ إِنْهُمَا بِالْغُلُدُيِّةِ وَالْمُ صَالِي رِحَالُ مِنْ إِنْ السِّي السَّامِ مِنْ السِّي وَلَيْ الْمُن السّ تُلْمِينِهِمْ يَجَادُكُمُ وَلَا بَيْعُ عَنْ فِي لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ فِي اللهِ وَإِنَّا مِ المُثَلَوَّةِ وَإِيْتَآمِ الزَّكَوْةِ يَعَانُونً المرزكة وين سع عافل رتي سياس دن سع يَوْمَّا نَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُونُ وَالْإَبْصَالُ \ وْرتْ بِين جِب ول اورا الكَفين بيت مِا يُنَكِّي عاكم مِلْجِيْدُ كِيهُمُ اللَّهُ أَتَّسْنَ مَا عَمِلُوا وَبَرِيْنَهُمُ السَّي بِترين اعال كرحساب سع بدادس اور يِنْ فَصْدُ لِهِ وَاللَّهُ يَوْ ذُنُّ مَنْ يَنَشَأَعُ السِّي الله الله عادر زياده كرف الشَّرجيع ليبتا ہے بغرصاکے دیتاہے۔

يهبيم سلمانون كادبين جوادثندوا مدكى عبادت كيتے ہيں اور اُسکے ساتھ کسى كونجى ثريب سي كرتے- را ترويكا بت بناكر دوجنا توياسلام نيين شركوں كادين بے سسالتراور مسكرسول سيدالمسلين في منع كيليم في المام ملكانونكوا يافي بدايت كي دولت الاال كرك والحين تشدر كالعالمين وصاوالله على ستين ناعي وعلى آله وصعبه وسلم تسلياكثيراطيتيامباركاكاهو -

# العروة الوقعي أرد وتربيه الوطرين الخاة الجة

#### تصنيعت يج الاسلام أمام أفي الدين حديث بيج متدامته عليه

#### منذكره وطبيع البلاغ بريس كلنة) الم الهندحة بين البالكلام صاحب آشاً ه

الم المت وعن الوالكلام آزاد ب رائجي من نظر بدقت ايك المناوف في فالما الكلام آزاد ب رائجي من نظر بدقت ايك المناوف في في الما المناوي ا



#### بُرِيُ النَّولِ إِنْ يَصْارُ الْوَالْمَا وَقَ بَرِي تَيْرُ الْعِيادِ صَلَّحَمُ

زاد المهاد فرايس والقرق شرد وغول النائي الاي كما أهموا السريد التي تميينيا المواد والمساولات التي تميينيا الدولاد كان المدولات الدولاد كان المدولات الدولاد كان المدولات الدولاد كان المدولات الدولات الدولات المدولات الم

نظر بولا (لوالمادوس مرائات می اور هوس کرمااندس با بهایی در سینی می اصفار دی و ا کامنو کی جانب دو تام مرام ما دعه کالات و با اس و دارد در مایا که نششان سه بین اگر براد و است و در می اس معلومتیات بردیکس حراس زارس ماهر سه به در دارگیری جانبی بید و در می در این می کرد کرد میال عالم می تواند اور در اندی و دری دری درس کری اشتصار بوری افزانسول که نام سیشان کرد .

انسومی حسیندای بری الزمیول کاآد دوتر جریب حریم نے مولانا میدار زاق بساحت شیم آبادی ماین مدرا کمامد در پیمام البلاغ براس کاکنته سے کرا کے ماہتام خاص جسواکر خال کر کارپ ر

استان سے استان مواد میں مواد کے مواد مواد کا درور درائے سے استان کا دوروں استان ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مادی وروق مسلل درمواد شکے اموال قواعد کے ساتھ لائے تو اجب ترانی اسرائے ہوئے ہوئی ہوئی ہا اوری سے مسلمان مواد ک معاد صلاح اوری دروی معالمے وسٹرکٹ کی مران تک بھے اور اس سے ترکہ ہواں نے مسلمان مواد کس موادی

سے اس کے بین الاکوا ور جماعگیری رہا ترائی کے بدائے اختیار کا حکوم و خلام نبادیا ! ا بیانیا سیار مقدد طروری ہے کہ است فرمی اور ایری ورسکا ہوں کے تصاب میں واض ہونا ایکا ہے کا کرسوال

صلوبی جان المبید کا در تابیقی ادر می برود بهترین آن سیاست من آموز بردا سکوسلمان ایزالا نگر می قرار دین در صلوبی جان المبید کا در تابیقی ادر می برود به در ساخت کا ارش دیکیمین . صلوت عماری المروفلافت و سلطنت کے فوج و رسلات کا ارش دیکیمین .

یالآنیاستوره نیدادرموه ب که رخم آسکوملال سے بنے برخل فیون می اسور کسند می رسول الله حلوکا طرز کل دریافت کرنا گئیے بی محتقالیت اس مرفر ق دخوس ملاوی ۲۰۲۹، پسخولت می فقال این دوخی در قربه ۱۹ و دار دکتانی میدانی در دردرب عمل اعلان اگر وی امایت او فرومی محل کیزار او گزانی فیلیست می کرد ۱۹ بیل می بر میسولاداک اندر -

علفكاينة والهلال يكني يحلقه تبريه وشيالواله دروازه لابح

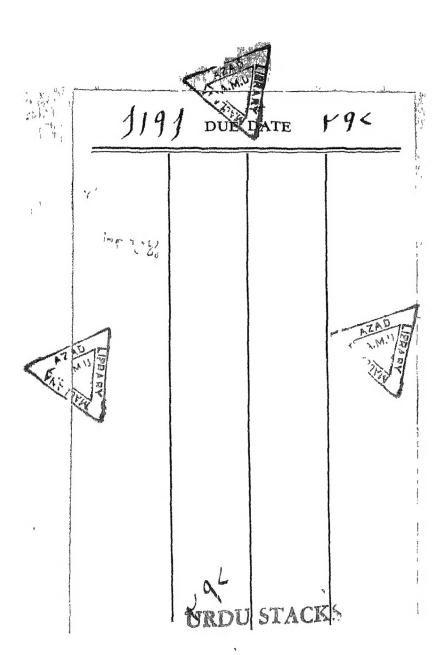

